

#### ممالهالوسوالوسم

مولانا وحيدالترين خال

محتنبالرساله ،نئ دبلی

### By Maulana Wahiduddin Khan

ISBN 81-85063-41-9

First published 1984 Third reprint 1995 © Al-Risala Books, 1995

Al-Risala Books
The Islamic Centre

1, Nizamuddin West Market, New Delhi 110 013
Tel. 4611128, 4697333
Fax: 91-11-4697333

No prior permission is required from the publisher for translation of this book and publication of its translation into any language. On application, permission will also be given to reprint the book for free distribution etc.

Printed by Nice Printing Press, Delhi

# فهرست

| ۵          | مذبهب کی اہمیت           | 1        |
|------------|--------------------------|----------|
|            | _                        |          |
| 4          | ر وحانی تهذیب            | ٢        |
| 11"        | نمر ہب ا ور سائنش        | ٣        |
| <b>Y</b> A | حقیقت کی تلاشش           | ř        |
| 40         | اسسلام كاتعارف           | ø        |
| ۷۸         | منزل کی طسسرف            | . 4      |
| 99         | دورجد بدیس انسان کے سائل | . 4      |
| 1-1        | اسلام اورعصرها ضر        | <b>^</b> |
| 144        | انسان اپنے آپ کوپہچان    | 9        |
| 141        | سپائی کا اعتبران         | 1.       |
|            | ·                        |          |

# مذمهب كى البمييت

کہا جاتا ہے کہ جدیدتہ ذہب نے خرہب کو فرسودہ اور غیر خروری ٹابت کردیا ہے۔ ده کیا چیزہے جومغربی تہذیب نے انسانیت کو دی ہے۔ وہ بین جدید طرز کی سوار بال - نے طرز کے مكانات سنے وسمے درائع مواصلات۔ نئے فسم كے باس \_ مخقريركد دنيا بيں زندگی گزارنے كے لئے نئے ساز و سامان جو تحصیلے ساما نؤل کے مفابلہ میں زیارہ آرام دہ ، زیادہ نوش نماا دَرزیادہ سریع انعمل ہیں ۔ سوال بیہے کہ اس قسم كے سامايوں كا خدا اور مذمرب برعفيده ركھنے يا نه ركھنے كے مسئلہ سے كيا تعلق۔

کیاکسی کے پاس جدید طرزگی رہائش گاہ اور موٹر کارہونے کامطلب یہ ہے کہ اس کے لئے خسد اکا وجود بے معنی ہوگیا ۔ کیا تارا ورشلی فون کے ذریعہ خررسانی سے دی والہام کے عفیدے کی تر دید ہوجاتی ہے۔ كيا ہوائى جہازا در راككے خردىيە فضابي الله كامطلب يە كەر خرت كاس كائنات بي كمبين دجودنبين ہے۔ کیالذیذ کھانے ، خوس نمالیاس اور اعلی فرنیچر کے وجود میں آنے کے بعد جنت و دوزرخ کو ماننے کی ضرورت باتی نہیں رہتی کیا جدید عور تول کے اندریہ صلاحیت کدوہ ٹائی دائٹرے کی بورڈیر اپنی انگیاں تیزی سے چلاسکتی ہیں یہ ابت کرنا ہے کہ الدِّیجال فَقَدَّا مُوْنَ عَلَیٰ النِّسَاءِ کی آیت منسوخ ہو گئی۔ کیا اسمبلی اوریار لیمنٹ کی شاندار عار توں میں بیٹھ کر کچیے لوگوں کا قانون سازی کرنا یہ ٹابت کر باہے کہ شریعیت کا قانون بے معنی ہوگیا ہے ۔ نئے ساز وسامان اور نئے ذرائع ووسائل کی ایمیت وافا دست کوتسلیمکرتے ہوئے ہم یسمجھنے سسے

قاصر ہیں کدان کا مذہب کی صدافتوں کی تائیدیا تردیدسے کیا تعلق ہے۔

مذمب کاتعلق قدرول (Values) سے ہے نہ کہ تمدنی مظاہرسے ۔ تمدنی مظاہر بدلنے رہتے ہیں، مگر نندگی کی قدروں میں تھی تبدیلی نہیں ہوتی مجد مدطرزی تیزرفتارسوار بول نے قدیم طرزی سست رفتار گاڑیوں کو فرسو دہ قرار دے دیاہے۔ مگراس مسئلہ کی اہمیت برستور اپنی حبگہ فائم ہے کہ آ دمی سوار یوں کو بنا نے اور استعمال کرنے میں کن اخلاقی اصولوں کا لحاظ کرے۔جدیدمواصلاتی ذرائع نے فدیم طرز کے پیغام رسانی کے طریقیوں کوبے فائڈہ ٹابت کردیاہے۔ مگر اس سوال کی اہمیت بیں اب بھی کوئی فرق نہیں ہوا کہ ان مواصلات کو حموم کی اشاعت کے استعمال کیا جائے یا سے کی اشاعت کے لئے۔

پارسمنٹ کے مبران خواہ بیدل حل کر پارسمنٹ ہاؤس بنجیں یا موالی جہازوں پراٹر کر آئیں اس اصول کی المميت برستور باقى رہے گى كدان كى قانون سازى كا كام اسى خدائى قانون كى مطابقت بيں ہونا چاہئے حبس پرسارى کائنات کانظام میل رہاہے۔عدالت کے دفائر خواہ تھیریس موں پاکسی عالی شان عارت میں، برمعبار کیسال طور میر بانى رہے گا كەعدانتوں كو اس طرح كام كرنا چا ميئے كەكونى نتنف اينا جائزىتى لينے سے محروم ندرہے ا در نہ كونى مشخص اینے جرم کی سنرا یانے سے ۔

" اسلام عصرحا ضربین " ویسای ایک جمله می جبیاک و سورج عصرحاضرین " اسلام ، با نفاظ دیگر خداک سی ہدایت ، ابدی حقیقتوں کا اظہار ہے۔ انسان کو این زیدگی کی ادی تعمیر کے لیجس طرح سورج کی روشنی کی متنقل ضرورت ہے ۔انی طرح اس کو اپن زندگی کی روحانی اور اخلاتی تعمیر کے لیے خدا كى يى بدايت (اسلام) كى لازى ضرورت م جوبوك اسلام كويذا بنائس وه كويا روحاني اوراخلاني معنوں میں اس نا دانی کا مطاہرہ کررے ہیں جووہ شخص کرے کا جو اپن زیرگ کی مادی تعبیراس طسرح كرك كداس في سورج كواين فهرست سے حذب كرديا ہو۔ حفیقت بہے کے سورج کے بغیراً دمی کی دنیا اندھیری ہے اور ہدایت کے بغیراً دمی کی اخرت

اندهیری ـ

# روحاني تهدس

بی کاایک کمیل ہوتا ہے جس کا نام جگسا پڑل (Jigsaw Puzzle) ہے اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کی مکمل تصویر کو الگ الگ محرط وں میں کا طرح دیتے ہیں۔ بیگتہ با بیاسٹاک یا لکڑی کے محرط ہوتے ہیں۔ بیگتہ با بیاسٹاک یا لکڑی کے محرط و کہ ہوتے ہیں۔ یہ مختلف انداز کے محرط ہے بیوں کو دیے دیئے جاتے ہیں اور کہا جا تاہے کہ ان کو اس طرح جوڑ و کہ فلاں چیز دختا گا و ناکا مقراریا تاہے۔ جو بچڑ کی وں کو جوڑ کرمطلوبہ صورت بنا ہے وہ کا میاب کہا جا تا ہے۔ مطلوبہ صورت بنا سکے وہ ناکا مقراریا تاہے۔

ایک اسکول میں بچوں کوجا نیخے کے لئے اس قسم کا ایک گھیل دیا گیا۔ اس میں موقے گتہ ہے بہت سے طکوھے تھے۔ ان کوجوڑ کر ہندرستان کا نقشہ بنا نا تھا۔ بچے طبکر وں کوا دھر اوھر جوڑ تے رہے مگر ہندرستان کی بھٹل نصو برکسی طرح نہ بن باتی تھی۔ آخرا کیک طالب علم کے ذرہن میں ایک خیال آیا '' مکن ہے ان کوچوں میں کہیں کوئی اشارہ موجود ہو'' یہسوچ کر اس نے ایک ٹکڑے کو الٹ کر دیجھا تو اس کے بیچھے ہلکی سیا ہی سے "آسام" لکھا تھا۔ اب اس کوایک سراغ مل گیا۔ اس کے بعد اس نے مزید مرحے گیا۔ اس نے جان ہرا کی برملک کی سی نہیں دیا ہا مام دھند لے حروف میں درج تھا۔ اب وہ راز کو سمجھ گیا۔ اس نے جان کیا کہ ہرا کہ اس می نوٹ کی بائٹ کی کی کر رہا ہے۔ کیا کہ ہراکہ اس می نوٹ کی بریاست کی نائٹ کی کر رہا ہے۔

بجہ کے ذہن میں بندرستان کے مجوعی نفشہ کانفسور پہلے سے موجود تفا۔ اس نے اس اجمالی تصوّر کے مطابق شکر وں کو جوڑنا شروع کیا۔ اب فوراً ہی ہندستان کا نقشہ بن کر تیار تھا۔ یہ طالب علم کا میاب ہوا اور بقیۃ تام طالب علم ناکام قرار دیدئے گئے ۔

ایسا ہی کچھ معاملہ اس دنبا کا ہے جس کے بنانے والے نے اس کو بناکرانسان کو یہاں رکھا ہے۔ پید دنیا بھی ایک قسم کا جگسا پزل کا کھیل ہے۔ انسان کاامتحان یہی ہے کہ وہ بیکھیل کھیلے اور اس میں کا میا بی حاصل کر ہے۔

انسان کوشین کی ضرورت تھی۔ اس کوخود کارسواریوں کی صرورت تھی۔ اس کوآ رام دہ مکانات کی صرورت تھی۔ اس کو بیشار دوسری مادی چیزیں در کارتھیں۔ مگرت درت نے ایسانہیں کیا کہ ان چیزوں کو منابتایا آسمان سے آثار دہے۔ اس دنیا میں ہواا ور پانیا ور دوسنی جین چیزیں توموجود ہیں مگر شائپ رائٹر موٹر کارا ور رہائشی بنگلے کہیں نیارسٹ کرہ حالت ہیں موجود نہیں۔ ان چیزوں کوآ دی خود بنا کر تیا رہ کرتا ہے۔

ان کو بنانے کی صورت کیا ہوتی ہے۔ وہ بیک قدرت نے ان کے تمام اجزار فام شکل میں زمین پر کھیلا دیے۔ کھ چیزوں کو زمین کے نیچے دفن کر دیا۔ بیگویا ایک عظیم جگسا پزل کے بہت سے ملکوٹ سے ہیں جو دنیا کے مختلف مصوں میں بھرسے ہوئے ہیں۔ اب انسان کے ذمہ یہ کام ہے کہ وہ ان کو تلاش کر کے حاصل کرے اور ان کو جوڑ کر بامعنی چیزیں بنائے۔ جوڑ کر بامعنی چیزیں بنائے۔

جدید ادی تہذیب کی صورت میں انسان نے بے شارئی نئی چیزیں بنائی ہیں۔ بیسب چیزیں اگرچہ مکم کم طور پر ہماری اس دنیا کے سامانوں سے بنی ہیں مگران میں سے کوئی چیز بھی اپن موجود ہ کمیلی صورت میں کہیں موجود نہیں تھی۔ انسان نے اس کے مختلف بھرے ہوئے شکرط ول کوجمع کیا اور لمبے تجربے کے بعد ان کوجگسا پرن کی طرح جوڑ کر اِمعنی چیزوں کی صورت میں تبدیل کرنے میں کا میاب ہوا۔ اس کی کے خت کی ہیں جن کو طبیلی فون کا را در فرنیجر کہتے ہیں۔

بہماری مادی بہذریب کا معاملہ تھا۔ ایساہی کچھ معاملہ ہماری روحانی تہذیب کا بھی ہے۔ دونوں جگہ قدرت نے ایک ، ی نمونہ کو ہمارے لئے بسند کیا ہے۔ روحانی دنیا کی تعمیر کا معاملہ بھی ایک قسم کے جگسا پڑل کا معاملہ ہمی ایک قسم کے جگسا پڑل کا معاملہ ہمی ایک قسم کے جگسا پڑل کا معاملہ ہے۔ مادی دنیا کی تعمیر کے لئے تندرت نے ہمارے چاروں طرف بھیردئے ہیں۔ اسی کے ساتھ بہر طکو ہے اسی طرح بہت سے معنوی محکوے ہمارے جمار وں طرف بھیردئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمر طکو ہے برمحفی اشارات کو پڑھے اور ان کے اس کے مطابق مختلف محکور وں کو اپنے اپنے مقام پر جوڑ کر میسے اور بامعنی تصویر بنائے۔

بہی موجودہ دنیا بیں آدمی کااصل امتحان ہے۔ آدمی کو بہرسال بہاں اس امتحان میں کھڑا ہونا ہے کہ وہ ان طرح وں برکھے ہوئے مخفی اشاروں کو بہجانے اور ان کے مطابق بھرسے ہوئے مکڑ وں کو جوار کر مطلوبہ تصویر بنائے۔ مادی بہذیب کی تعمیر میں اگرانسان مت درت کے اس نہج کی بیروی ردکر تا نواس کو محلوبہ تصویر بنائے۔ مادی بہذیب کی تعمیر میں اگرانسان مت درت کے اس نہج کی بیروی ردکر تا نواس کو کبھی جد بدطرز کا جگمگا تا ہوا شہر دیجھنا نصیب نہ ہوتا۔ اس طرح اگر وہ روحانی تہذیب کی تعمیر میں سنجیدگ سے ساتھ اس نہج کی بیروی مذکر سے نواس کے لئے یہاں نا کامی سے سواکوئی اور چیز مقدر نہیں۔

انسان کی تمام گرا ہیاں اسی مخصوص جائے بین ناکام ہونے کا پیچہ ہیں۔ انسان مادی تہذیب کے بحصرے ہوئے سی کی سینیدہ تھا اس لئے وہاں وہ بحصرے ہوئے سی کی سینیدہ تھا اس لئے وہاں وہ پوری طرح کا میا ب ہوا۔ اس کے برعکس روحانی تہذیب کے معاملہ میں وہ پوری طرح سینیدہ تہیں۔ ای لئے اس دوسرے میدان ہیں ہم دیجھتے ہیں کہ انسان میچے طور پر ابنا جگسا پزل بنانے میں کا میاب نہیں ہوتا۔

ننرک، الحاد اور دوسرے نام غلط قسم کے نکری نظام اس کے دجدیں آئے کہ انسان قدرت کے مختلف فکر اوں پر لکھے ہوئے اشارات کو پڑھ بندسکا اور ان کو اِدھر کا اُدھر اور اُدھر کا اُدھر جو رُد یا۔ مثال کے طور پر مظام ہرکائن ت میں تنوع کو دیجھ کر اس نے خدائی میں تنوع کا عقیدہ قائم کرلیا۔ اس نے کہا کہ ب یہ جینریس کئی ہیں توان کے خدا بھی کئی ہونے چا ہیں۔ حالا نکہ فظام ہرکائنات میں تنوع خدائی صفات میں تنوع کی علامت اسی طرح کا کنات میں نظام تعلیب ل (Causatian) کی علامت کئی میں نفام تعلیب ل کی دریافت کے ہم عنی محمد لیا۔ حالا نکہ وہ خدا کے طریق کار کی دریافت کے ہم عنی محمد لیا۔ حالا نکہ وہ خدا کے طریق کار کی دریافت کے ہم عنی محمد لیا۔ حالا نکہ وہ خدا کے طریق کار کی دریافت کے ہم عنی محمد لیا۔ حالا نکہ وہ خدا کی دریافت کے ہم عنی محمد لیا۔ حالا نکہ وہ خدا کی دریافت کے ہم عنی محمد لیا۔ حالا نکہ وہ خدا کی دریافت کے ہم عنی محمد لیا۔ حالا نکہ وہ خدا کی دریافت کے ہم عنی محمد لیا۔ حالا نکہ وہ خدا کی دریافت کے ہم عنی محمد لیا۔ حالا نکہ وہ خدا کی دریافت کے ہم عنی محمد لیا۔ حالا نکہ وہ خدا کی دریافت کے ہم عنی مدریافت کے ہم عنی محمد لیا۔ حالا نکہ وہ خدا کی دریافت کے ہم عنی مدریافت کے ہم عنی مدریافت کے ہم عنی معربی مدریافت کے ہم عنی مدریافت کے ہم عن مدریافت کے ہم عنی مدریافت کے ہم عن مدریافت کے ہم عنی مدری کے ہم عنی مدری کے ہم عنی کر کر کے ہم عنی کر کے ہم عنی کر کر کر کے ہم عنی کر کر ک

اب دیکھے کہ ان ٹکٹ وں پرکس قسم کے اشارات کھے ہوئے ہیں اورکس طرح انھیں بامعیٰ طور پر چوڑا جاسکتا ہے۔ جب ہم اس نظر سے انسان اور کا کنات کے معاملہ پرغور کرتے ہیں تو مختلف رہنا چیز ۔ س ہمارے ساف آتی ہیں۔ مثلاً ہنسی۔ اس کا کنات ہیں صرف ایک انسان ہے جو ہنستا ہے۔ ہننے کی طاقت ہوا اور پانی، جنگل اور بہاڑ، چاندا ور سارے کسی چیز ہیں نہیں۔ حیل کے جانوروں اور پرندوں ہیں بھی نہیں۔ ہنستا انسان کی انتہائی ا منبازی خصوصیت ہے۔ ہنستا شعوری لڈرت کی علامت ہے اور لڈت کا شعور لانسان ہے ساف کے سواا ورکسی کو حاصل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری معلوم کا کنات میں انسان ہی ایک ایسی ہیں ہے جو بنے اور خوشی منا ہے۔ ہونے اور خوشی مقدر کی گئے ہے۔ انسان کے سواکوئی بھی دوری مخلوق ایسی نہیں جو بنے اور خوشی منا ہے۔

اس کے بعد حب ہم مزید غور کرتے ہیں تو ہمیں اس جگسا پرن کا ایک اورا شاراتی محکوا ہا تھ آتا ہے۔
اور وہ لذّت ہے۔ یہاں بھی ہم پانے ہیں کہ انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جولڈت کو جا نتاہے۔ کھانا، بینا،
از دواجی تعلقات وغیرہ، بظا ہر انسان اور جانوروں ہیں مشترک ہیں۔ مگر جانوروں کے لئے ان جیزوں
میں کوئی لڈت نہیں۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں جبلت اور خرورت کے لئے کرتے ہیں دکر لذت لینے کے لئے۔
اس کے بر عکس اسان حب کھاتا بتیا ہے جب وہ از دواجی تعلق قائم کرنا ہے تو وہ اس سے لطف اندونہ ہونا ہے۔ لطف ولڈت انسان کی امتیازی خصوصیت ہے۔ کسی بھی دوسری مخلوق کو بہ چیز جاصل نہیں۔
مذکورہ اشارات نے ہمیں کا کناتی جگسا پزل کے دو ٹھو وں کی طرف رہنائی گی۔ ایک ہنسی اور مذکورہ انسان کی ایک انسان کی فطرت کے اغذبار سے اس کی کا میابی یہ ہوگی کہ اس

اس کے بعد ہم مزیدمطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے علم بیں ایک اور شکر اا تاہے۔ اوروہ یہ کہنی

کوخوشی ملے وہ لڈٹ کامالک بن سکے۔

اورلذت کے احساسات آگر چے صرف انسان کو ملے ہیں۔ گرموجودہ دینا میں کو کی انسان ان کو پورے طور پر حاصل کرنے پر خادر نہیں۔ بیہاں کی محدودیتیں (Limitations) فیصلہ کن طور پر انسان کی راہ میں حائل ہیں۔ بیماری ، حادثہ ، بڑھا پا، موت اورای طرح ابنے اندر اور با ہر کی دوسری کمیاں ہاری دنسیا کی زندگی کو بے مسرت اور بے لذت کردیتی ہیں۔ ہم جو کچھ چاہتے ہیں ان کوم موجودہ دنیا ہیں حاصل نہیں کریاتے۔

یہاں یہنچ کردب ہم مزید عور کرتے ہیں توایک اورا شالاتی طبکڑا ہمارے ہاتھ آتا ہے۔ اور وہ انسان کی بخصوصیت ہے کہ نمام علوم چنروں ہیں وہ ایک ایسی مخلوق ہے جو کل (Tomorrow) کا تصور رکھتا ہے۔ سورج آج فر وبتا ہے اور کل طلوع ہوتا ہے۔ گرسورج کو کل کا شعور نہیں۔ چیونٹی اسکے موسم کے لئے خوراک جمع کرتی ہے اور بیا اپن آئندہ نسل کے لئے گھونسلے بنا نا ہے۔ مگر چیونٹی ابیا بی سب کچھ حبلت (Instinct) کے تحت کرتے ہیں مذکہ 'دکل "کے تصور کے تحت ۔

تمام موجودات میں "کل" کا تصور صرف انسان کے اندر پایاجا تاہے۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ کل کی کامیابی صرف انسان کے لئے فاص ہے حس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیم چاہتے ہیں اور اپنی محدود بیتوں کی وجہ سے اس کو حاصل نہیں کرسکتے وہ ہمارے لئے کل کے دن (بالفاظ دگر متقبل میں) مقتدر کی گئے ہے۔ موجودہ دنیا ہیں ہم اپنی اس طلب کاصرف جزئی تعارف حاصل کرنے ہیں۔ اس کو ہم کا مل طور پر صرف کل کے دور میں یا ئیں گے۔

یهاں یہوبنے کرایک اور اشارائی میں اہماری رہمائی کرتاہے اور وہ نیندہے۔ ہرآدمی پر نیندطاری ہوتی ہے۔ وہ بے خبر ہوکر سوجا تا ہے۔ گرعین اس وقت حب کہ دمی کاجسم ایک قسم کی موت کی آفون میں ہوتا ہے۔ اور کا ذہن اس موت کی آفون میں ہوتا ہے۔ آدمی کا ذہن اس وقت بھی سوجتا ہے۔ وہ سفر کرتا ہے۔ وہ فیصلے کرتا ہے۔ گویا جسانی موت کے باوجود انسان کا ذہن وجود پوری طرح زندہ رہنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی ند صرف کل کا تصور کھنا ہے بلکہ وہ کل کے دن جہ کر تا ہے۔ موت کے باوجود وہ ختم نہیں ہوتا۔ آدمی کی زندگی ایک ایسانسلسل دن جہ وہ کی کے ندی کر تکل "کل گائی ایسانسلسل معلوم ہوا گیا ہے۔

اب ہماری تصویر حیات ایک حدیث پوری ہو جی ہے۔ تاہم ایک چنرا بھی ہاتی ہے۔ وہ یہ کہ کا کادن کس کے لئے کیا ہوگا اور کس کے لئے کیا ہوگا اور کس کے لئے کیا ہیں ہوگا۔ یہاں جب ہم اپن تلاش جاری کرتے ہیں نو دو بارہ ہم کو حکسا پرل کا ایک اوراشاراتی میکٹوا متاہے ، جو ہماری تصویر کو ممل کردیا

مے - بیٹکط اہے انسان کے اندرخبراورشسر صحع اور غلط) کاتصور۔

معلوم کا کنات میں بہ صرف انسان کی انفرادی خصوصیت ہے کہ وہ کسی چیز کو سیح مجھاہے اور کسی چیز کو سیح مجھاہے اور حقیقت واقعہ کا انکاراس کے نزدیک سب سے برقی کنی ہے اور حقیقت واقعہ کا انکاراس کے نزدیک سب سے برقی بڑائی اسی طرح امانت اور خیانت احسان مندی اور احسان فراموشی برخ اور حجو ہ وعدہ فلانی اور بے وفائی انفعاف اور ظلم تواضع اور سرکشی می کی اوائی گی اور حق کی پا مالی کے در میان وہ فرق کرتا ہے۔ وہ ایک کو سیح اور دو سرے کو غلط سمجھا ہے۔ یہ واقعہ انسان کے معاملہ کو دو سری مخلوقات کے معاملہ سے الگ کردیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی کامبابی افلاتی معیار پر جائی جائے گی جب کہ دو سری جیزوں کی کامیابی وی کامیابی افلاتی معیار پر جائی جائے گی جب کہ دو سری جیزوں کی کامیابی مون مادی اعتبار سے دیکھی جاتی ہے۔

ہمارے جگسا بُرن کا برآخری کُوٹا ہماری تصویر کو بالکام کم کردیتا ہے۔ اس کو ملانے کے بعد حیات انسانی کا جو کا مل تصور مبنا ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہی واحد خلوق ہے جس کے لئے اس کے بیدا کرنے والے نے خوشی اور لذّت اس کو" آج "کی زندگی میں لمنے والی ہیں۔ والے نے خوشی اور لذّت اس کو شرف "کی میں لمنے والی ہیں۔ یہ اس کو صرف "کل" کی زندگی میں ملے گی۔ ناہم یہ لا زوال نعمت ہرآ دمی کو اپنے آپ بہیں مل جائے گی۔ اس کے لئے اسے ایک امتحان میں کا میاب ہونا پڑے گا۔ وہ یہ کہ آدمی "آج "کی زندگی میں اس کے واقع استحقاق کا ثبوت دے۔ وہ انکار تق سے بچے اور اقرار تق کی میزان پر پورااً ترہے۔ وہ غلط روش کو چوڑ ہے اور تقوات کی میزان پر پورااً ترہے۔ وہ غلط روش کو چوڑ ہے اور تقوات کی میزان پر پورااً ترہے۔ وہ صرف "آج" والا بن کر رہے۔ وہ وقتی سطح پر جینے کے جائے ابریت کی سطح پر جیئے۔ وہ صرف "آج" والا بن کر رہے۔ وہ وقتی اور لذّت کو ابدی طور پر پالے گا جس کا موجودہ زندگی میں اس نے صرف روپ میں ظاہر ، توگا۔ وہ اس خوتی اور لذّت کو ابدی طور پر پالے گا جس کا موجودہ زندگی میں اس نے صرف روپ میں ظاہر ، توگا۔ وہ اس خوتی اور لذّت کو ابدی طور پر پالے گا جس کا موجودہ زندگی میں اس نے صرف روپ میں نا ہر ، توگا۔ وہ اس خوتی اور لذّت کو ابدی طور پر پالے گا جس کا موجودہ زندگی میں اس نے صرف ابتدائی تعادف صاصل کیا تھا۔

مادی تہذیب قبی دنیا کی تعمیر ہے اور روحانی تہذیب ابدی دنیا کی تعمیر تا ہم دونوں دنیاؤں میں کامیابی کا ایک ہی ا کا ایک ہی اصول ہے۔ قدرت کے متفرق اشاروں کو پڑھ کران سے ایک کامل نقشہ بنانا۔

موجوده دنیامیں ہم دیکھتے ہیں کہ حَن قوموں نے قدرت کے اشاروں کوئہیں پڑھا اور فدرت کے چھپے ہوئے مواقع کو اپنے حق ہوئے مواقع کو اپنے حق میں استعمال ہیں کیا وہ بچھڑی ہوئی قومیں بن کرر گمیں۔ ان کے حصہ ہیں صرف یہ آیا کہ وہ دوسری ترتی یا فتہ قوموں کی سیامی اورمعانتی غلام بن کررہ جائیں۔

اسی طرح آنے والی دنیا میں وہ لوگ کامیاب رہیں گے حنیوں نے اپنے اندر روحانی تہذیب ک تنکیل کی اور وہ لوگ برباد ہوکررہ جا بیک گے جوابینے اندر روحانی تہذیب کی شنکیل نزر سکے مہاری موجودہ زندگی ہماری اگلی زندگی کا نعارف ہے۔انسان کا آج کا انجام اس کے کل کے انحب م کوبت ریاسہ روسی ناول نگار دوستو و کی (۱۸۸۱ – ۱۸۲۱) کا ایک نا ول ہے جس کا نام ہے جرم وسزا۔ اس کا ہمیر دایک بدخو، بدمزاح ،کرییہ المنظ و لا ولدا وربور طبی عورت کو اس سے قتل کر دیتا ہے کہ اس کی روز افز ول نگر یے کا ر دولت کو اپنی اعلیٰ تعلیم کے حصول کا ذریعہ بنائے ۔ جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو نہ صرف نا ول کے قاری بلکہ ناول کے سارے کر دار اسے مجرم قرار دیتے ہیں ۔

بڑھیاکی دولت استخص کے ہے اتنی ہی مفید تھی جتناکسی شیر کے لئے ہرن کا گوشت۔ شیر ایک ہرن کو مارکر اس کا خون بی جائے توکسی کو یہ بات عجیب نہیں علوم ہوتی اور نداس کے لئے کوئی تعزیری قانون بنانے کی ضرورت محسوس ہوتی سرق سرگر اسی قسم کا فعل ایک انسان کرتا ہے تو ساری انسانیت چنج اٹھتی ہے اور جا ہتی ہے کہ اس کواس کے فعل کی بوری سزادی جائے۔ صبح اور غلط کی تیقیبیم صرف انسان کی نفسیات میں پائی جاتی ہے ۔ دو سری تمام موجودات قانون فطرت یا جبلت کے تحت عمل کرتی ہیں، وہ اس قسم کے سی فرق سے خالی ہیں۔

اس فرق کی وجدیہ ہے کہ انسان ایک اخلاتی وجود ہے۔ وہ ہرفعل کو چیجے اور غلط کی تماز و بہتو تراہے۔ یہ وجہ ہے کہ انسان سے یہ توقع کی جانی ہے کہ وہ اخلاقی حدود کے اندر زندگی گزارے ۔ جب کہ جانور اس قسم کاکوئی شعور نہیں رکھتے ۔ جانوروں کے بیہاں صرف مفیدا ورمضرکی تقسیم ہے نہ کہ جیجے اور غلط کی ۔

اس سے معلوم ہواکہ انسان کے گئے ایک ایسے صابطہ کی صرورت ہے جس میں اس کے اخلاتی شعور کے مطابق صحح اور تاہے۔ انسان اپنے ایک ایسے صابطہ کی صرورت ہے جس میں اس کے اخلاتی شعور کے مطابق صحح اور غلط کو متعین کیا گیا ہو۔ جانور وں کو جو صابطہ در کا رہے وہ ابتدا سے ان کی جبتت میں موجود ہوتا ہے۔ انسان اپنے سانچہ اپنے منابطہ اخلاق فراہم کی ایک کوشعش ہے۔ گراس کا پیمال ہے کہ بانچ ہزار برسس کی بہترین کوشعشوں کے باوجود انسانی و ماغ رہی تک اپنے لئے قانون کی کوئی متفقہ نبیا و دریافت نہ کرسکا۔

بکھ لوگ اس ناکامی کو پرتینیت دیتے ہیں کہ انھی انسان اپنی تلاش کے مرحلہ میں ہے۔ دہ اپنی منزل تک نہ پنج سکا۔ ماکویلی (Tocqueville) کے پرالفاظ اس قسم کے لوگوں کی ترجمانی کررہے ہیں:

A new science of politics is indispensable to a new world.

رنی دنیا کے لئے ایک نیاعلم سیاست ضروری ہے) مگرتقیقت یہ ہے کہ انسان کی ناکامی تلاش کی ناکا می نہیں بلکہ اس کی و وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی چیز کی تلاش میں ہے جہاں وہ اپنی کوششوں سے پہنچے ہی نہیں سکتا۔

انسان کے اندراخلافی شعور ہونا گرانسان کا خود سے اخلاقی قانون دخنع نہ کرسکنا ، نظام فطرت کا ایک خلاہے۔ یہ خلا وحی کی صرورت ثابت کرنا ہے۔ اگر ایک بار اس اصول کوتسلیم کرلیا جائے تواس کے بعداسلام تک پہنچنے کے سواکوئی چارہ نہیں۔

# مذبهب اورسائتس

اس وقت مجے جس عنوان پراپ خیالات سیش کرناہے وہ ہے ۔۔۔۔ مذہب اور سائنس ۔ مذہب اور سائنس دولوں بہت وسیع الفاظ ہیں ۔ مذہب زندگی کا ایک تصور اوراس تصور پر بینے والے ایک ہم گر طرز عمل کا نام ہے جوزندگی کے تام پہلوؤں کے بارے ہیں اپنے کھے مطالبات اور تقاضے رکھتا ہے ۔ اور سائنس اس محسوس دنیا کے مطالعہ کا نام ہے جوہارے مشاہرے اور تجربے ہیں آئی ہے یا آسکتی ہے ۔ اس اعتبار سے دولوں نہایت وسیع موضوعات مشاہرے اور تجرب ہیں آئی ہے یا آسکتی ہے ۔ اس مقالے کا موضوع مرف وہ فرضی یا حقیقی تصادم کی تفصیلات پر کوئی بحث نہیں کرنی ہے ۔ اس مقالے کا موضوع مرف وہ فرضی یا حقیقی تصادم ہے جو سائنس اور مذہب کے در میان علی حیثیت سے واقع ہوا اور جس کے کھ نت آئے بر اگر مرب کے در میان علی حیثیت سے واقع ہوا اور جس کے کھ نت آئے بر اگر مرب کے در میان علی حیثیت سے واقع ہوا اور جس کے کھی نت آئے بر اگر مرب کی دریا ہتا ہوں جس میں دہرایا گیا ہے کہ سائنس کی دریا فتوں نے مذہب کو بے بنیا د ثابت کر دیا ہے ۔

سائنس اور مذہب کا روایت ٹکراؤ خاص طور پر اٹھارھویں اور انیسویں صدی کی پیدا وارہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جبکہ جدید سائنس کا ظہور ہوا۔ سائنسی دریا فتوں سے سامنے آنے کے بعرہ ہے لگے کہ اب فدا کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فدا کو ماننے کی ایک بہت بڑی وجہ ووسری وجہوں کے ساتھ ایتھی کہ اس کو مانے بغیر کائنات کی توجیہ نہیں بہتی۔ مخالفین مذہب نے کہا کہ اب اس مقصد کے لئے ہم کو خدائی مفروضے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ جدید سائنسی تحقیقات کی روشن میں ہم آسانی کے ساتھ پوری کائنات کی اسس کیونکہ جدید سائنسی تحقیقات کی روشن میں ہم آسانی کے ساتھ پوری کائنات کی اسس طرح تشریح کرسکتے ہیں کہ کسی خدا کو مانے کی کوئی خورت بہتی اسکا کے۔ اس طرح فداکا خیال ان کی نظریں ایک ہے خرورت چیز بن گیا اور جو خیال بے عزورت ہومائے طرح فداکا خیال ان کی نظر میں ایک بے ضرورت چیز بن گیا اور جو خیال بے عزورت ہومائے اس کا بے بنیا د ہونا لازی ہے۔

یہ دعوای جب کیا گیا ، اس وقت بھی اگرچ وہ علمی حیثیت سے نہایت کمزور تھا۔ مگر اب توخود سائنس نے برا ہ ِ راست یا بالواسطہ طور بر اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ اس کے پاس اس قسم کا دعوٰی کرنے کے لئے اطمینان بخش دلائل موجود نہیں ہیں۔ سائنس کی وہ کیا دریافت عقی جس میں لوگوں کو نظر آیا کہ اب خداکی ضرورت خستم ہوگئی ہے۔ وہ خاص طور مپریہ تھاکہ سائنس نے معلوم کیا کہ کائنات کچھ خاص توانینِ فطرت کی تابع ہے ۔

قدیم زمانے کا انسان سا دہ طور پر بہ سمجھتا تھا کہ دنیا ہیں ہوکچہ ہور ہاہے اس کا کرنے والا فدا ہے۔ مگر جدید درائع اور جدید طرز تحقیق کی روشنی ہیں دیجھاگیا تو معلوم ہواکہ ہواتعہ کے پیچھے ایک ایساسبب موجو دہے جس ویجر ہرکے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً نیوٹن کے مشاہدے میں نظراً یاکہ اسمان کے تمام ستارے اور سیارے کے نا قابل تغیر قوانین میں بنرھے ہوئے ہیں اور انھیں کے تحت حرکت کرتے ہیں۔ ڈوارون کی تحقیق نے اسے بتا یا کہ انسان کسی فاص تخلیقی حکم کے تحت وجو دہیں نہیں آیا بلکہ ابتدائی زمانے کے کیڑے محورے عسام مادی قوانین کے تحت ترقی کرتے انسان بن گئے ہیں۔ اس طرح مطالعہ اور تجربے کے بعد زمین سے لے کر اسمان تک سارے واقعات ایک معلوم نظام سے تحت ظاہر ہوتے ہوئے نظر ایک معلوم نظام سے تحت ظاہر ہوتے ہوئے نظر ایک دیا گیا۔ قانون فطرت کا یہ عمل اس درجہ ایک موثر مظاکم اس کے بارے ہیں پیھی خبر دی جاسکتی ھی .

اس دریافت کا مطلب به مقاکر حبّس کا تمنات کو بهم سمجھتے تھے کہ و بال فداکی کارفر مائی بیت ، وہ کچھ مادی اور طبیعیای قوانین کی کارفر مائیوں کے تابع تھی جب ان قوانین کو استعمال کیا گیا اور اس کے کھنا تھے بھی برآ مد ہوت تو انسان کا بھین اور زیا دہ بڑھ گیا۔ جرمن فلسفی کا نشنے نے کہا ۔" مجھے ماڈہ مہیا کرو اور بین تم کو بت ادوں گا کہ د نیا اس مادے سے کس طرح بنائی جاتی ہے " مبیکل (Haekel) نے دعوی کیا کہ" بابی ، کیمیا وی اجزاء اور وقت ملے تو وہ جاتی ہے " مبیکل (کا منات کے دعوی کیا کہ" بابی مردیا کہ تاب خدام دیکا ہے " اس طرح بنائی کہ انسان کی تخلیق کرسکتا ہے ۔ نظی نے اعلان کر دیا کہ" اب خدام دیکا ہے " اس طرح بنائی اس کا سنات کا خالق اور مالک کوئی زندہ اور صاحب ذہن وارادہ بہتی نہیں ہے بیدھیاں کر اور تا افر ایک مادی کا نئات ہے ۔ کا نئات کی ساری حرکتیں اور اس کے تسام مظاہر خواہ وہ وہ وہ کی روح اشیار سے متعلق ہوں یا ہے روح اشیار کے بارے ہیں ہوں ، مظاہر خواہ وہ وہ نوی روح اشیار سے متعلق ہوں یا ہے روح اشیار کے بارے ہیں ہیں اس مذاکی کار فر مائی نظر نہیں آئی تھی جو تسام مذاہ ہب کی بنیا د ہے ۔ پھر خداکو مانا جائے نوکس خداکی کار فر مائی نظر نہیں آئی تھی جو تسام مذاہ ہب کی بنیا د ہے ۔ پھر خداکو مانا جائے نوکس خداکی کار فر مائی نظر نہیں آئی تھی جو تسام مذاہ ہب کی بنیا د ہے ۔ پھر خداکو مانا جائے نوکس کے مانا جائے کان خوا کو ان کیا ہو ہو تی کار کی کار فر مائی نظر نوا ہے ۔ کھر خداکو مانا جائے کو کس

اگرچراس دریافت کے ابتدائی تام ہمیرو فداکو ماننے والے لوگ تھے مگر دوسرے لوگوں کے سامنے جب بیتھیں آئی تواہنوں نے پایا کہ اس دریافت نے سرے سے فدا کے وجو دہی کو بے معنی ثابت کر دیا ہے ۔ کیونکہ واقعات کی توجیعہ کے لئے جب خوطادی دنیا کے اندراسیاب وقوانین مل رہے ہموں تو بھراس کے لئے مادی دنیا سے باہرایک فداکو فرض کرنے کی کیا خرورت ۔ خرورت ۔

انہوں نے کہاکہ جب تک دور بین نہیں بنی تھی اور ریاضیات نے ترقی نہیں کی تھی اس وقت النسان نہیں جان سکتا تھاکہ سورج کیسے نکلتا ہے اور کیسے دو بتا ہے۔ چن اپنی العلمی کی وجرسے اس نے یہ فرض کرلیاکہ کوئی حندائی طاقت ہے جوالیماکرتی ہے۔ مگر اب فلکیات کے مطالعہ سے نابت ہوگیا ہے کہ جذب وکشش کا ایک عالمی نظام ہے جس کے تحت سورج ، چاندا ور تمام متارے اور سیارے حرکت کررہے ہیں۔ اس لئے اب فراکو ماننے کی کوئی فرورت نہیں۔ اسی طرح وہ تمام چیزیں جن کے متعلق پہلے بھا جا تا تھی کہ ان دیجھی طاقت کام کررہی ہے ، وہ سب جدید مطالعہ کے بعد ہماری جائی کہ ان دیجھی طاقت کام کررہی ہے ، وہ سب جدید مطالعہ کے بعد ہماری جائی کہ اور روعل کا نیچر نظراً ہیں۔ گویا واقعہ کے فطری اسباب معلوم ہونے بہانی فطری طاقت کا وجود فرض کرلیا تھا۔ "اگر قوس قرح گرق ہوئی بارش پر سورن کی شعاعوں کے بعدوہ مزورت آپ سے آپ ختم ہوگئی جس کے لئے بچھلے لوگوں نے ایک خدا یا افرق الفطری طاقت کا وجود فرض کرلیا تھا۔ "اگر قوس قرح گرق ہوئی بارش پر سورن کی شعاعوں کے اوپر طاقت کا وجود فرض کرلیا تھا۔ "اگر قوس قرح گرق ہوئی بارش پر سورن کی شعاعوں کے اوپر طاقت کا وجود فرض کرلیا تھا۔ "اگر قوس قرح کے واقعات پیش کرتا ہواکس قدریقین کے ساتھ فدا کا نشان ہے " کسلے اس قسم کے واقعات پیش کرتا ہواکس قدریقین کے ساتھ خدا کا نشان ہے " کسلے اس قسم کے واقعات پیش کرتا ہواکس قدریقین کے ساتھ کہتا ہے :

If events are due to natural causes, they are not due to supernatural causes.

یعنی واقعات اگر فطری اسباب کے تحت صا در ہوتے ہیں تو وہ ما فوق الفطری اسباب کے بیدا کئے ہوئے نہیں ہوسکتے۔ اور ظاہر ہے کہ جب واقعات کے پیچے مافوق الفطری اسباب موجود یہ بیدا گئے ہوئے نہیں مافوق الفطرت متی کے وجود پر کیسے بقین کیا جا سکتا ہے۔
موجود مذہوں توکسی مافوق الفطرت متی کے وجود پر کیسے بقین کیا جا اس کو ایک مثال سے سمجھئے۔
ایک شخص ربلو سے انجن کو دیکھتا ہے کہ اس کے پہنے گھوم رہے بیں اور وہ بیڑی پر بھا گا چلا ایک شخص ربلو سے انجن کو دیکھتا ہے کہ اس کے پہنے گھوم رہے بیں اور وہ بیڑی پر بھا گا چلا

جار ہاہے۔ اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتاہے کہ پہنے گیے گھوم رہے ہیں۔ تحقیق کرنے کے بعداس کی رسائی الجن کے پرزوں تک ہوتی ہے۔ وہ دیکھتاہے کہ پرزوں کی حرکت سے پہنے گھوم رہے ہیں۔ کیا اس دریافت کے بعدوہ یہ سمجھنے میں تی بجانب ہوگا کہ انجن اپنے پرزوں کے ساتھ بذات خود مرین کی حرکت کا سبب ہے۔ ظاہرہے کہ ایسانہیں ہے۔ انجن سے پہلے انجینے اور ڈرائیور کو ما ننا ضروری ہے۔ انجینے اور ڈرائیور کے بغیرانجن کا ان توکوئی وجو دہے اور مذاس میں کسی قسم کی حرکت کا تھور کیا جاسکتاہے۔ کو یا انجن یا اس کا پرزہ آخری حقیقت ہیں۔ انٹری حقیقت وہ ذہن ہے جو انجن کو وجو دمیں لایا ہے' اور اپنے ارادہ سے اس کو چلار ہاہے۔

ایک مغربی عیسائی عالم نے بہت صحیح کہا کہ فطرت کا تنات کی توجیہ نہیں کر نی ' وہ خود اینے لئے ایک توجیہ کی طالب ہے ۔

Nature does not explain, she is herself in need of an explanation.

کیونکه اس کے الفاظ ہیں ، فطرت کا قالون تو کا تنات کا ایک واقعہ ہے ،اس کو کا تنات کی توجیہ نہیں کہا جا سکتا ۔

Nature is a fact, not an explanation.

مرعیٰ کابچہ اندے کے مصنبوط خول کے اندر پرورش پاتا ہے اوراس کے توشے سے باہراً جا تاہے۔ یہ واقعہ کیوں کر ہوتا ہے کہ خول تو نے اور بچہ جو گوسٹت کے لوتھڑے سے زیادہ نہیں ہوتا، وہ باہر نکل آئے۔ پہلے کا انسان اس کا جواب یہ دیتا تھا کہ ۔۔۔ فدا الیساکر تاہے۔ مگراب خور دبینی مشاہدے کے بعد معلوم ہوا کہ جب الروز کی مدت پوری ہونے والی ہوتی ہے، اس وقت انداے کے اندر نتھے نچے کی چو بخ پر ایک چھوئی سی سخت سینگ ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی مددسے وہ اپنے خول کو تو را کر باہر آجا تاہے ۔سینگ اپناکام پوراکرکے بچے کی بیدائش کے چند دن لعد خود بخود جھر ابن ہے۔

مخالفین ند بہب کے نظرئے کے مطابق بیمشاہدہ اس پرانے خیال کو غلط ثابت کردینا ہے کہ بچہ کو باہر نکالیے والا فراہے - کیونکہ خور دبین کی آنکھ ہم کو صاف طور رپر دکھارہی ہے کہ ۲۱ روزہ قانون ہے جس کے تحت وہ صور تیں بیدا ہوئی ہیں جو بچہ کوخول کے باہر لاتی ہیں

مگریہ مغالط کے سوا اور کچھ نہیں۔ جدید مشاہرہ نے جو کچھ نہیں بتایا ہے وہ حرف واقد کی چذم زید کڑیاں ہیں۔ اس نے واقعہ کا اصلی اور آخری سبب نہیں بتایا۔ اس مشاہرہ کے بعد صور سے حال میں جو فرق ہموا ہے وہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ پہلے جو سوال نول لو منے کے بارے میں تھا، وہ سینگ " کے اوپر جا کر ظہر گیا۔ بچہ کا اپنی سینگ سے خول کا توڑنا، واقعہ کی حرف ایک در میانی کڑی ہے۔ اس لحاظ سے وہ اصل واقعہ ہی کا ایک جزم ہے، وہ واقعہ کی تشریح نہیں ہے۔ واقعہ کی تشریح نہیں جن کے در میانی کڑی ہے۔ واقعہ کی تشریح تو اس وقت معلوم ہوگی جب ہم جان لیں کہ وہ آخری اسباب کیا ہیں جن کے نتیج میں بچہ کی چونچ پر سینگ منو دار مہوئی ۔ اس آخری سبب کو جانے سے پہلے سینگ کا ظہر ور خو دایک سوال ہے ، مذکہ اسے اصل سوال کا جواب قرار دیا جائے ۔ کیونکہ پہلے اگریہ سوال تھی کہ خول کیسے نوٹنا ہے ، تو اب یہ سوال ہوگیا کہ " سینگ کیسے بنتی ہے ؟" ظاہر ہے کہ دو لوں صالتوں ہی کوئی نوعی فرق نہیں ۔ اس کوزیا دہ سے زیا دہ فطرت کا وسیع تر مشام ہم کہ سکتے ہیں ۔ فطرت کی تو ہیں کوئی نوعی میں جسکتے ہیں ۔ فطرت کی تو ہیں دے سکتے ۔

مخالفین مذہب جس انکشاف کو فطرت کی توجیہ کا نام دے کر اس کو خدا کا بدل کھی ارہے ہیں اس کوہم نہایت آسانی سے فطرت کا طریق کار کہرسکتے ہیں۔ ہم کہرسکتے ہیں کہ نہی کوہم نہایت آسانی سے فطرت کا طریق کار کہرسکتے ہیں۔ ہم کہرسکتے ہیں کہ نہی کوہک نہیں کوہک برائوں کے بعض اجزار کو سائنس نے دریا فت کیا ہے۔ فرص کیجے ، فرہبی کوگ ہے اور رکھتے ہیں کہ مندروں ہیں ہوار بھانا لانے والا خدا ہے۔ اب جدید دور کا ایک سائنس دال انگھتا ہے اور میم کو جا آتا ہے کہ ہوار بھانا ورحقیقت جاندگی کشش (Gravity-pull of the moon) اور دنیا کے سمندروں اور خطائی ورحقیقت جاندگی کشش (Geographical Configuration) اور دنیا سے بہوتا ہے ۔ سائنس دال کے اس مثا ہرے کو ہمیں رد کرنے کی کوئی فنرورت نہیں ۔ کے سبب سے ہوتا ہے ۔ سائنس دال کے اس مثا ہرے کو ہمیں رد کرنے کی کوئی فنرورت نہیں ۔ بہت خوشی کے ساتھ ہم اسے قبول کرسکتے ہیں ۔ مگراس سے ہمارے عقیدے کی صحت پر کوئی انز نہیں پڑتا ۔ یہ ضیح ہے کہ طوفان ، فوت کشش اور زبین کی جغرا فی بناوٹ کے ذریعہ عمل کرتا ہے۔ نہیں پڑتا ۔ یہ ضیح ہے کہ طوفان ، فوت کشش اور زبین کی جغرا فی بناوٹ کے ذریعہ عمل کرتا ہے۔ مگران سے جوان ولس کے الفاظ مگر قوت کشش اور جغرا فی بناوٹ کیا ہیں ۔ وہ فدا ہی ہے جوان ولس کے الفاظ در انع سے اپنا فعل انجام دیتا ہیں ۔ خدا آرج بھی طوفان کا حقیقی سدب ہے ۔ جان ولس کے الفاظ ہیں :

This does'nt destroy my belief: it is still God, working through these things, who is responsible for the tides.

Philosophy and Religion, John Wilson, London 1961, p. 36

اسی طرح حیاتیات کے میدان ہیں نظریۂ ارتقار کے حوالے سے یہ بات بار بار دہرائ گئی ہے کہ حیاتیاتی عمل اب کسی ما ورائے فطرت ذریعہ کی موجودگی کا تقاضا نہیں کرتا۔ دوسر نفظوں ہیں زندگی کے مسئلے کو سمجھنے کے لئے کسی باشعور خداکو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ جدید مطالعہ یہ ثابت کرتا ہے کہ زندگی صرف چین مادی طاقتوں سے خود بخود ماصل ہونے والا ایک نتیجہ ہے جو خاص طور بریمن ہیں:

Reproduction, variation and differential survival.

یعنی توالدو تناسل کے در لید مزید رندگیوں کا ببیدا ہونا ، بیدا شدہ نسل کے بعض افراد ہیں کچھ فرقوں کا ظہور اور بھران فوق کا بیشت ہا بیشت ہیں ترتی کرکے مکمل ہو مبانا۔۔۔
اس طرح مخالفین مذہب کے نقط نظر کے مطابق ، ڈارون کے انتخاب طبیعی کے احسول کا حیاتیاتی مظاہر پر انطباق اس کو ممکن اور ضروری بنا دیتا ہے کہ زندگی کی نشوونما پر خداکی کار فرمائی کے نقور کو بالکل ترک کر دیا جائے۔

اگرچ ابھی تک بذات خودیہ بات غیر ثابت شدہ ہے کہ الواع حیات فی الواقع اسی طرح وجود میں اُئی ہیں جیسا کہ ارتقار پسند علمار بتاتے ہیں۔ تاہم اگراس کو بلا بحث مان لیا جائے جب بھی اس سے مذہبی عقیدے کے تزلزل کا سوال بیدا نہیں ہوتا کیونکہ الواع حیات اگر بالفرض ارتقائی عمل کے تحت وجود میں اُئی ہوں ، جب بھی یکسال درجہ کی قوت کے ساتھ یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ یہ خدائی تخلیق کا طریقہ ہے ، مذکہ اندھے ما وی عمل کا خود بخو دنیتجہ عقیقت یہ ہے کو مشینی ارتقار کہ یہ خدائی تخلیق کا طریقہ ہے ، مذکہ اندھے ما وی عمل کا خود بخو دنیتجہ عقیقت یہ ہے کو مشینی ارتقار (Mechanical evolution) کو منہا بیت آسانی کے ساتھ تخسلیقی ارتقار میں مذہب کی مخالفت کرنے والوں کے پاس اس کی تردید کی کوئی واقعی بنیا دنہیں ہوگی ۔ کیونکہ جو چیز مشاہدہ میں آئی ہے وہ ارتقار ہے ذکر اس کی مشینیت ۔

مگر بات صرف آنئی ہی بنہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنس نے بیسویں صدی یں بہنج کر اپنے سابقہ یقین کو کھو دیا ہے۔ آج جبکہ نیوٹن کی جگہ آئن سٹائن نے لے لی ہے اور بلانک اور جیزن برگ نے لابلاس کے نظریات کو منسوخ کر دیا ہے، اب مخالفین ندم ہب کے لئے کم از کم علمی بنیا دیر، اس قسم کا دعوٰی کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہی ۔ نظر رہا اضافیت کم از کم علمی بنیا دیر، اس قسم کا دعوٰی کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہی ۔ نظر رہا اللہ کے وہ اللہ کو انٹم تحقیوری نے خود سائنس دانوں کو اس نیتجہ تک پہنچا یا ہے کہ وہ (Relativity) اور کو انٹم تحقیوری نے خود سائنس دانوں کو اس نیتجہ تک پہنچا یا ہے کہ وہ

اس بات کا اعتراف کرلیں کہ یہ نامکن ہے کہ سائنس یں مشاہد (Observer) کو مشاہدہ سے الگ کیا جاسکے ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی چیز کے صرف چند فارجی مظاہر کو دیکھ سکتے ہیں' اس کی اصل حقیقت کا مشاہدہ نہیں کرسکتے ۔ ببیویں صدی ہیں سائنس کے اندرجو انقلاب ہوا ہے اس نے خود سائنس نقطہ نظر سے مذہب کی اہمیت ثابت کردی ہے۔

سائنس میں ہوچیز جدید انقلاب کہی جاتی ہے ، وہ اس واقعر پرمشمل ہے کہ نیوٹن کا نظر بہ
دوسوسال تک سائنس کی د نیا پر حکم ال رہا ، وہ اب جدید مطالعہ کے بعد ناقص پایا گیا ہے۔ اگر جہہ
سابقہ فکر کی جگہ ابھی تک کوئی محل نظریہ نہیں آسکا ہے مگریہ واضح ہے کہ نئے رجمان کے فلسفیا نہ
تقاضے اس سے بالکل مختلف ہیں جو بچھلے نظر ہے کے تھے۔ اب یہ دعوی نہیں رہا کہ سائنٹفک طریق
مطالعہ ہی حقیقت کو معلوم کرنے کا واحد صحیح طریق ہے۔ سائنس کے ممتاز علمار چیرت بائکیز طور پر احرا ر
کررہے ہیں کہ ،

Science gives us but a partial knowledge of reality.

سائنس ہم کو ہداقت کا صرف جزنی علم دیتی ہے۔
سائنسی رہجان میں یہ تبدیلی اچانک بیدا ہوئی ہے۔ بشکل سوبرس گزرے ہیں جب کہ
شنڈل (Tyndall) نے اپنے خطبۂ بلفاسٹ (Belfast Address) میں اعلان کیا تھے کہ
شنڈل (Tyndall) نے اپنے خطبۂ بلفاسٹ سے بحث (Deal) کرنے کے لئے کافی ہے۔ اس قسم
سائنس تنہا النسان کے تمام اہم معاملات سے بحث (Deal) کرنے کے لئے کافی ہے۔ اس قسم
کے خیالات اس مفروضہ تھین کی بنیاد پر قائم کئے گئے تھے کہ حقیقت تمام کی تمام عرف مادہ اور
حرکت (Matter and Motion) پر مشتل ہے۔ مگر فطرت کو مادہ اور حرکت کی اصطلاحول میں
جرکت بیان کرنے کی ساری کو مشتش ناکام ثابت ہوئی۔ انظار ہویں صدی کے آخریس بہکو کشش اپنے
عرون پر تھی جب لاپلاس (Laplace) نے یہ کہنے کی جرائت کی کہ ایک عظیم ریا حتی دال جو ابتدا کی
سحا بیر تھی جب لاپلاس (Laplace) نے یہ کہنے کی جرائت کی کہ ایک عظیم ریا حتی دال جو ابتدا کی
سحا بیر رات کے انتظار کو جا نتا ہو، وہ دنیا کے مستقبل کی پور کی تاریخ کو پیشگی بناسکا
سحا بیر رات یہ بین کر لیا گیا تھا کہ نیوٹن کا نظریہ سارے علوم کی کبنی ہے۔ اس کے بعد کسی اور چزنی کا نظریہ سارے علوم کی کبنی ہے۔ اس کے بعد کسی اور چزنی

نیوٹن کے نظریے کی غلطی پہلی باراس و قت ظاہر ہمونی جب علمار نے روشنی کی مسادی تشریح کرنے کی کوششش کی ۔ یہ کومشش انھیں ایتھر (Ether) کے عقیدے نک لے گئی ہوبالکل مجہول اور ناقابل بیان عنصر متھا۔ کچھ لنسلول تک یہ عجبیب وغریب عقیدہ چلتار ہا۔روشنی کی مادی

تعبیرکے حق ہیں ریاضیات کے خوب خوب معجز سے دکھائے گئے۔ لیکن میکسویل (Maxwell) میں سے ظاہر ہوتا کھتا کے بچربات کی اشاعت کے بعد یہ مشکل نا قابل عبور نظر آنے لگی۔ کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا کھتا کہ روشنی ایک برقی مقناطیسی مظہر (Electromagnetic Phenomenon) ہے۔ یہ فلل بڑھتا رہ سے یہاں تک کہ وہ دن آیا جب علمائے سائنس پر واضح ہوا کہ نیوٹن کے نظریات میں کوئی چیز مقدس یہاں تک کہ وہ دن آیا جب علمائے سائنس پر واضح ہوا کہ نیوٹن کے نظریات میں کوئی چیز مقدس نہیں ہے۔ بہت دنوں کے تذبذب اور بجلی کو مادی (Mechanical) ثابت کرنے کی آئے۔ کوئی شامل کر دیا گیا۔

کوئی شامل کر دیا گیا۔

یہ بظا ہرایک سادہ سی بات ہے۔ مگر در حقیقت یہ بہت معنی خیز فیصلہ ہے۔ نیوٹن کے تصوریس ہم کو سب کچھ ابھی طرح معلوم کھا۔ اس کے مطابق ایک جسم کی کمیت اسس کی مقدار مادہ تھی، طاقت کا مسئلہ حرکت سے سمجھ ہیں آجا تا تھا ، و بغیرہ و بغیرہ ۔ اس طرح یقین کر لیا گیا تھا کہ ہم اس فطات کو جانتے ہیں جس کے متعلق ہم کلام کر رہے ہیں۔ مگر بجلی کے مطالعہ سے معلوم ہواکہ اس کی فطرت (Nature) ایسی ہے جس کے متعلق ہم کچے نہیں جان سکتے ۔اس کو معلوم مواکہ اس کی فطرت (ایم سے جس کے متعلق ہم کچے نہیں جان سکتے ۔اس کو معلوم اسلاموں میں تعبیر کرنے کی سادی کو مشتیری ناکام ہوگئیں۔ وہ سب کچے ہو ہم بجلی کے متعلق جانتے ہیں وہ صرف وہ طرفیۃ ہے جس سے وہ ہمارے پیائشی آلات کو متاثر کرتی ہے ۔۔۔۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے وجود جانس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے وجود اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات کس قدر اہم ہے ۔اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے وجود (Entity) کو طبیعیا ت میں تسلیم کرلیا گیا جس کے متعلق ہم اس کے ریا ضیاتی ڈھانچے کے سو اور کچے نہیں جانتے۔

اس کے بعد اس نیج پر اس قسم کے اور بھی وجود تسلیم کئے گئے ۔اور یہ مان لیا گیا کہ یہ لامعلی مستیال بھی سائنسی نظریات کے بنا نے ہیں وہی حصہ اداکر تی ہیں جو قدیم معلیم مادہ اداکرتا تھا۔ یہ حقیقت قرار پاگیا کہ جہال تک علم طبیعیات کا تعلق ہے ، ہم کسی چیز کے اصلی وجود کو نہیں جان سکتے ۔ بلکہ عرف اس کے ریافسیاتی ڈھانچے (Mathematical Structure) کو جانے کی کو اس سکتے ۔ بلکہ عرف اس کے ریافسیاتی ڈھانچے (کو ان کو ان کہ ہم ارایہ خیال کہ ہم اسٹیا رکو ان کی آخری صورت ہیں دیکھ سکتے ہیں ، محف فریب تھا۔ منصر ف یہ کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے بلکہ ہم اسے دیکھ جہی نہیں سکتے۔

پروفیسرا ڈنگٹن (Eddington) کے نز دیک ریا صنیاتی ڈھانچہ کاعلم ہی وہ واحد علم ہے جو

طبیعیاتی سائنس ہمیں دےسکتی ہے۔

"جمالیاتی افلاتی اور روحانی پہلوؤں سے قطع نظر کمیت مادہ ہوہ، وسعت اور مدت وعنی اور موت اور مدت وعنی اور موجودہ موجودہ موجودہ وائرے کی چیز ہیں سمجھی جاتی ہیں ان کی کیفیت کو جا بنا بھی ہمارے کئے ویسا ہی مشکل ہوگیا ہے جیسے غیرما دی چیزوں کی حقیقت کو جانزا۔ موجودہ طبیعیات اس پوزیش میں ہمیں ہے کہ وہ ان چیزوں سے براہ راست واقف ہوسکے ۔ ان کی حقیقت اوراک سے با ہرہے۔ ہم ذہبی خاکوں کی مدد سے اندازہ کرتے ہیں۔ مگر ذہبی کا کوئی مکس ایک ایسی چیز کی بعینہ نقل بہیں ہوسکتا ہو خود ذہبی کے اندر موجود ہز ہو۔ اس طرح اپنے حقیقی طریق مطالعہ کے اعتبار سے طبیعیات ان خارج از اوراک خصوصیتوں کا مطالعہ بہیں کرتی بلکہ وہ صر و مدم مطالعہ بہیں کرتی بلکہ وہ صر و محمد محمل کا کنا ت کی بعض خصوصیات کو مخصوصیات کے بارے ہیں بین ۔ آلاتی مطالعہ کو اسٹیاء کی حقیقی خصوصیات سے وہی کہ وہ خصوصیات سے وہی میں بین ہے جو ٹیلی فول بمبر کو اس شخص سے جس کا وہ فون بمبر ہے ۔ اللہ نسبت ہے جو ٹیلی فول بمبر کو اس شخص سے جس کا وہ فون بمبر ہے ۔ اللہ

یہ واقعہ کہ سائنس صرف ڈھانچہ کی معلومات تک محدود ہے، برطی اہمیت کاھال ہے۔
کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت ابھی پورے طور پر معلوم شدہ نہیں ہے۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے احساسات یا فداسے اتھال کا عارفانہ تجبر بر اپن کوئی منارجی جواب فارخ ہیں موجود ہو۔
جا سکتا کہ ہمارے احساسات یا فداسے اتھال کا عارفانہ تجبر پر اپن کوئی منارجی جواب فارخ ہیں موجود ہو۔
ہمارے مذہبی اور جالیاتی احساسات اب محض مظاہر فریب (Illusory Phenomenon) ہمیں کہے جا سکتے جیسا کہ پہلے سمجھا جا تا تھا۔ نئی سائنسی دنیا ہیں مذہبی عارف بھی ایک حقیقت کے طور پر رہ سکتا ہے۔

The Limitations of Science. p. 138-42

سائنٹفک فلاسفہ نے اس قسم کی تشریحات مثر و ع کر دی ہیں مارٹن وائٹMorton) (White کے الفاظ میں ۔۔۔ بیسویں صدی میں فلسفیا یہ زمہن رکھنے والے سائنس دانوں نے ایک نئی جنگ (Crusade) کا آغاز کر دیا ہے۔حبس میں دہائٹ ہیڈ' ایڈنگٹن اورجینز کے

<sup>1</sup> Ine Domain of Physical Science—Essay in Science Religion and Reality.

نام فاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ 'ملہ ان علمار کا فکر صرتے طور پر کا مُنات کی ما دی تعبیری نفی کرتا ہے۔ مگران کی اصل خصوصیت یہ ہے کہ الفول نے خود جدید طبیعیات اور ریافنیات کے نتا کئے کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر بیش کیا ہے۔ ان میں سے ہرایک کے بارے میں وہی الفاظ صحیح ہیں جو مارٹن وائٹ نے وائٹ ہمیڑے متعلق لکھے ہیں:

He is a heroic thinker who tries to beard the lions of Intelletualism, Materialism and positivism in their own bristling den.

بعنی وہ ایک بلند ہمت مفکر ہے جس نے مادہ پرستی کے شیروں کو عین ان کے بھٹ میں للکاراہے۔

ین انگریز ماہر ریاصنیات اور فلسفی الفرڈ 'ارتھ وائٹ ہیٹر (۷۲ ۱۹–۱۸۶۱) کے نز دمک جرید معلومات یہ ثابت کرتی ہیں کہ :

Nature is Alive p. 84

یعنی فطرت بے روح ما دہ نہیں ، بلکہ زندہ فطرت ہے۔ انگریز ماہر فلکیات سرآر تقرادٌ نگٹن (۱۹۲۲-۱۸۸۲) نے موجودہ سائنس کے مطالعہ سے ینیج نکالا :

The stuff of the world is mind-stuff. p. 146.

یعنی کائنات کا ما دہ ایک شئے ذہمنی ہے ۔ ریاضیا تی طبیعیات کا انگریز عالم سرجیمنرجینز ۱۹۳۷- ۲ ۱۸۷) جدید تحقیقات کی تعبیر ان الفاظ میں کرتا ہے :

The universe is a universe of thought. p. 134

یعنی کائنات، مادی کائنات نہیں بلکہ تصورانی کائنات ہے۔ یہ انتہائی مستندسائنس دالوں کے خیالات بیں جن کا فلاصہ ہے۔ ڈبلیو۔این سولیون کے الفاظ میں یہ ہے کہ ؛

The ultimate nature of the universe is mental. p. 145

Let The Age of Analysis, p. 84

كائنات كى آخرى ماہميت د ہن ہے ۔ اے

یا ایک عظیم تبدیلی ہے جو پچھلی نفسف صدی کے دوران میں سائنس کے اندر ہوئی ہے۔
اس تبدیلی کا ہم ترین پہلو، ہے۔ ڈ بلیو - این سولیون کے الفاظ میں ، یہبیں ہے کہ تمدی ترقی
کے لئے زیادہ طاقت عاصل ہوگئی ہے - بلکہ یہ تبدیلی وہ ہے جواس کی البعدالطبیعیا تی بنیا دوں
(Metaphysical Foundation) میں واقع ہوتی ہے ۔

The Limitations of Science, p. 138-50

برطانیہ کے مشہور ماہر فلکیات اور ریاضی دال سرچیمز جینز (Sir James Jeans) کی کتاب " پراسرار کا بُنات " غالبًا اس پہلو سے موجودہ زمانے کا سب سے زیادہ قیمتی مواد ہے ۔اس کتاب میں موصوف خالص سائنسی بحث کے ذریعہ اس نیٹیجے " مک پہنچیتے ہیں کہ:

" جدید طبیعیات کی روشنی میں کا تُنات ما دی تشریح (Material Representation)

کو قبول نہیں کرتی ۔ اور اس کی وجہ میرے نزدیک ہے ہے کہ اب وہ محض ایک زمہنی تصور (Mental)

رومدول نہیں کرتی ۔ اور اس کی وجہ میرے نزدیک ہے ہے کہ اب وہ محض ایک زمہنی تصور (Concept)

The Mysterious Universe. (1948) p. 123

له اخری حقیقت دین ہے یا ادہ بی فلسفیاند الفاظیں در اصل پیسوال ہے کہ کائنات محض مادہ کے زائی عمل کے طور پرخود بخور بن گئی ہے یا کوئی غیر مادی ہستی ہے جس نے بالارادہ استخلیق کیا ہے جیسے کسی مشین کے بارے ہیں برکہنا کہ وہ اپنے آخری تجزیے میں محض ہو ہے اور بیٹرول کا ایک اتفاقی مرکب ہے ۔ گویا پر کہنا ہے کہ مشین سے پہلے عرف لو با اور بیٹرول تھا اور اس نے خود ہی کسی اند ھے عمل کے ذریع محض اتفاق سے شین کی صورت افتیار کرلی ہے ۔ اس کے برعکس اگر یہ کہا جائے کہ مشین اپنے آخری تجزیے ہیں انجیئر کا ذہن ہے ، تواس کا مطلب یہ مہوگا کہ مشین سے پہلے ایک ذہن تھا جس نے مادہ سے الگ اس کے ڈزائن کو سوچا اور بھر اپنے ارادہ کے تحت اسے تیار کہا۔

" زہن "کے تعین میں اخلاف سے ذہن کو آخری حقیقت ماننے والوں میں مختلف گروہ ہوسکتے ہیں۔ جیسے فداکو ماننے والے فداکو ماننے کے باوجود مختلف لو لیوں کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ مگر علمی مطالعہ کا یہ نتیجہ کہ کائنات کی آخری حقیقت ذہن ہے ، یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے مذہب کی تصدیق ہے اور الحاد کی تردید ۔ If the universe is a universe of thought, then its creation must have been an act of thought. p. 133-34

یعنی جب کا تئات ایک تصوراتی کا تئات ہے تو اس کی تخلیق بھی ایک تصوراتی عمل سے ہونی چا ہے ۔ وہ کہتا ہے کہ مادہ کوا مواج برق سے تعبیر کرنے کا جدید نظریہ انسانی تخیل کے لئے بالکل ناقابل ادراک ہے چنانچ کہاجاتا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ بیل بری کھنی امکان کی لم بری (Waves of Probabilities) ہوں جن کا کوئی وجو دنہ ہو ۔ یہ اور اس طرح کے دو سرے وجو ہ سے سرچیمز جبیز اس نیتجہ تک کہ کا تئات کی حقیقت مادہ نہیں ، بلکہ تصور ہے ۔ یہ تصور کہاں واقع ہے ۔ اس کا جو اب یہ ہے کہ وہ ایک عظیم کا تئاتی ریاضی دال (Mathematical Thinker) کے ذہن میں ہے ۔ کیونکہ اس کا ڈھانچ ، جو ہمارے علم میں آتا ہے ، وہ مکمل طور پر ریاضیاتی ڈھانچ ہو ہی اس کا ایک اقتباس نقل کروں گا :

" یہ کہنا تھے ہوگا کہ علم کا دریا بچھے چندسالوں میں ایک نے رخ پر مڑا ہے۔ ہیں سال ہیلے ہم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم ایک ایسی حقیقت کے سامنے ہیں جواپنی نوعیت میں مثینی (Mechanical) قسم کی ہے۔ ایسا نظراً تا تھا کہ کا ننات ایٹموں کے ایک ایسے بے تر تیب انبار پر مشتمل ہے جو اتفاقی طور پر اکھٹا ہوگئے ہیں اور جن کا کام ہے ہے کہ بے مقصدا ورا ندھی طاقوں پر مشتمل ہے تحت ، جو کوئی شعور نہیں رکھیں ، کھر زیانے کے لئے بے معنی رقص کریں جس کے خت ، جو کوئی شعور نہیں رکھیں ، کھر زیانے کے لئے بے معنی رقص کریں جس کے ختم ہونے پر محض ایک مردہ کا تنات باقی رہ جائے۔ اس فالص میکا بی دنیا ہیں ، مذکورہ بالا منح طور پر اس طرح کے کئی گوشے کھے عرصے کے لئے اتفاقی طور بر ذی سخور ہوگئے ہیں اور یہ بھی ایک بے روح دنیا کو چھوڑ کر بالا تخر ایک روز ختم ہوجا ہیں گئی ۔ آج شعور ہوگئے ہیں اور یہ بھی ایک بے روح دنیا کو چھوڑ کر بالا تخر ایک روز ختم ہوجا ہیں ایک بہت ایک مشین حقیقت (Non-Mechanical Reality) کی طون چلاجار ہا ہے ۔ کا ننات ایک بہت مشینی حقیقت (Som کے ایک بہت بڑے خیال (Great Thought) سے زیادہ مشابہ معدم

ہوتی ہے۔ ذہن (Mind) اتفاقًا محض اجبنی کی حیثیت سے اس مادی دینا میں وار دہبیں ہوگیا ہے۔ اب ہم ایک ایسے مقام پر بہنی رہ ہیں کہ ذہن کا عالم مادی کے فالق اور حکراں کی حیثیت سے استقبال کریں۔ یہ ذہن بلاک شبہ ہمارے شخصی ذہن کی طرح نہیں ہے۔ بلکہ ایک ایسا ذہن ہے جس نے مادی ایم سے النانی دماغ کی تخلیق کی۔ اور یرسب کچھ ایک اسکیم کی شکل میں پہلے سے اس کے ذہن میں موجو د تھا۔ جدید علم ہم کو مجبور کرتا ہے کہ ہم دنیا کے بارے میں اپنے ان خیالات کے ذہن میں موجو د تھا۔ جدید علم ہم کو مجبور کرتا ہے کہ ہم دنیا کے بارے میں اپنے ان خیالات پر نظر ثانی کریں جو ہم نے جلدی میں متا ہم کمر لئے تھے ۔۔۔۔۔۔ ہم نے دریا فت کر لیا ہے کہ کا تنا ایک منصوبہ سیازیا حکم ال (Designing or Controlling Power) کی شہادت دے رہی ایک منصوبہ سیازیا حکم ال (Designing or Controlling Power) کی شہادت دے رہی بلکہ اس طرز پر سوچھے کے اعتبار سے جس کو ہم ریا ہنیا تی ذہن (Mathematical Mind) کے الفاظ میں اداکر سکتے ہیں۔"

#### The Mysterious Universe, p. 136-38

سائنس کے اندرعلمی حیشیت سے اس تبدیلی کے باوجودیوا قعہہے کہ علی طور پر آنکارخدا کے ذہن میں کوئی نمایاں فرق بیدا نہیں ہوا ہے۔ بلکہ اس کے برعکس انکار خدا کے وکیل نئے نئے ڈھنگ سے اپنے دلائل کو ترتیب دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کی وجرکوئی علمی دریافت نہیں بلکہ محض تعصب ہے۔ ناریخ بے شار مثالوں سے بھری ہوئی ہے کہ حقیقت کے ظاہر ہو جانے کے باوجو دانسان نے محض اس کے اس کو قبول نہیں کیا کہ تعصب اس کی اجازت نہیں دیتا حقا۔

یہی تعمیب تھاجب چارسوبرس پہلے اٹلی کے علمار نے ارسطوکے مقابلے ہیں گلیلیو کے نظرے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ لیننگ ٹاورسے گرنے والے گولے اس کے نظرے کو انکھوں دیکھی حقیقت بناچکے تھے۔ بھر پہی تعصب تھا کہ جب انیسویں حدی کے آخر ہیں برلن کے پروفیر ماکس بلانگ (Max Planck) نے روشنی کے متعلق بعض ایسی تشریحات پیش کیں جو کا منات کے پروفیر ماکس بلانگ (عمور کو غلط ثابت کر رہی تھیں تو وقت کے ماہرین نے اس کو تسلیم بہیں کیا اور عرصہ تک اس کا مذاق اڑا تے رہے۔ حالانکہ آج وہ کو انتم تھیوری کی صورت میں علم طبیعیات کے اہم اصولوں ہیں شمار کیا جا تا ہے۔

ا اگرکسی کا پرخیال ہوکہ تعصب دو سرے لوگوں میں تو ہوسکتا ہے، مگرسائنس دانوں میں

### نہیں ہوتا۔ تواس کو ہیں ایک سائنس وال کا قول یاد دلاؤں گا۔ ڈاکٹر ہلز (A.V. Hills) نے کہا ہے:

I should be the last to claim that we, scientific men, are less liable to prejudice than other educated men.

Quoted by A.N. Gilkes, Faith for Modern Man. p. 109

یعنی میں آخری شخص ہوں گا جواس بات کا دعوی کرے کہم سائنس داں دوسر سے تعلیم یافتہ لوگوں کے مقابلے میں کم تعصب رکھنے والے ہوتے ہیں ۔ یہ بٹن دبانے کا معاملہ نہیں

ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں جہاں تعصب کی کار فرمانی ہے۔ جہاں کسی بات کو قبول کرنے کے لئے طرح طرح کے جذبات مائل ہوجاتے ہیں ۔ پھرائیب ایسی دنیا میں کیوں کریہ امید کی جاسکتی ہے گئے کوئی بات محض اس لئے قبول کرلی جائے گئی کہ وہ دلیل سے ثابت ہوگئی ہے۔

تاریخ کا طویل تجربہ ہے کہ النہان کے رہنمااکٹر اس کے جذبات رہے ہیں نہ کہ اس کی عقل۔ اگرچہ علی اورمنطقی طور برعقل ہی کو ملندمقام دیا جا تا ہے۔ مگر عملازیا دہ ترابیسا ہی ہوا ہے کہ عقل خو دجذبات کی آگر کا رہنتی رہی ہے۔ تاریخ میں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ عقل جذبات کو اپنے قابو میں کرنے ہیں کا میا ، ٹا بت ہوئی ہو۔

عقل اکثر جذبات کے ذیر اثر کام کرنے لگتی ہے۔ عقل نے ہمیشہ جذبات کے حق میں دلائل تراشے ہیں اور اس طرح ایک جذبات رویہ کو عقلی رویہ ظاہر کرنے کی کو ششش کرتی رہی ہے۔ خوا ہ حقیقت واقعہ کا ساتھ نہ دے رہی ہو مگرانسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ اپنے جذباتی رویہ سے لبیٹا رہنا اپنے لئے خروری سمجھتا ہے۔

ہم کو یہ حقیقت یا در کھنی چا جسے کہ ہمارا معاملہ کسی مشین سے نہیں ہے جس کوچلانے کے لئے اتنا کافی مہوکہ اس کا بیش د با دیاجائے ۔ مشین ہمارے اندازہ کے عین مطابق اپنار دعمل ظاہر کرتی ہے بہارا مخاطب النسان ہے ۔ اور النسان کا حال یہ سے کہ وہ اسی وقت کیسی بات کو مانتا ہے جب کہ وہ خود بھی مانت پا ہے ۔ اگر آدمی خود ماننا مذیا ہما تو کوئی دلیل محض دلیل ہونے کی حیثیت سے اس کو قائل نہیں کر سکتی ۔ دلیل کو برقی بین کا قائم مقام نہیں بنایاجا سکتا ۔ اور بلا شبہ النسانی تاریخ کی یہ سرب سے برمی ٹر بھی ہے ۔

### عقيدة خداا وراسلام

یہاں میں یہ اصنافہ کرنا چا ہتا ہوں کو عقیدہ خداکو صرف اصولی طور پر نتا بت کر دینا کا نی نہیں ہے۔ ای کے ساتھ ایک عملی سوال بھی ہے۔ وہ یہ کہ خدااگر ہے تو اس کے ساتھ ہمار اکیا تعلق ہے۔ انسان کے لئے خدا کو ماننے کی ضیح تربن صورت کہا ہے۔

بہاں ہمارے سامنے مختلف ندا ہمب آتے ہیں ۔ اب کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے تمام مذا ہمب سچے ہیں ، اس سے تمام ندا ہمب سے ہیں ، اس سے تمام خرا ہوب کے مطابق خدا کو مانو تھاری نجات ہوجائے گی۔ اسس میں شکن ہمیں کتام ندا ہب جو خدا کی طرف سے کئے وہ سب کیساں تھے۔ گرشکل یہ ہے کہ آج وہ ہمارے سامنے کیساں حالت میں موجود نہیں ، ایک اور دوسرے ند ہب میں آج کانی اخذا فات یا ئے جاتے ہیں۔

ایسی حالت میں ایک سنجیرہ آدمی کے لئے صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ وہ یہ کہ وہ مختلف ہذا ہرب کو تناریخی معبار برجانچے۔ جو ندمہت ناریخی طور برمعتبرا ورمستند ٹابت ہواس کو لے اور جوند ہرب اس تاریخی معیار بربوراندا ترہے اس کو رہم کے محمور دے کدہ بعد کے زمانہ میں اپنی اصل حالت بہم خفوظ ندرے کہ معیار بربوراندا ترہے اس کو رہم کے مرحمور دے کدہ بعد کے زمانہ میں اپنی اصل حالت بہم خفوظ ندرہ سکا۔

حب ہم اس معیار کوت ہیں تو ہم کومعلوم ہوتا ہے کہ بہاں صرف ایک ہی ندہب ہے جوتا پرنخ کے اصولوں پرمستند تنابت ہوتا ہے اور وہ اسلام ہے ، اب ہر سخیدہ آدمی کو برکر ناچا ہے کہ وہ اسلام کو اختیا رکر ہے ۔ کیوں کہ اسلام اس کے لئے کوئی الگ دین نہیں ۔ بہ در اصل اس کا ابنا ہی مذم ہب ہے جوضحے اور محفوظ حالت میں اس بیک بہنچ رہا ہے۔

ندام ب کی عالمی انجمن (World Fellowship of Religion) کی تیسری بین اقوامی کانفرنس نئ د ہلی میں ہموئی ۔ اس موقع پر ۲۰ فروری ۱۹۷۵ کے اجلاس میں بیر مقالہ پیش کیا گیا۔ ۲۷

# حقيقت كى تلاش

کائنات ایک بہت بڑی کتاب کی مانند ہمار ہے سائنے بھیلی ہوئی ہے مگریہ ایک ابسی الوکھی کتاب ہے جس کے کسی صفحے پر اس کاموصنوع اور اس کے مصنف کا نام تحریز نہیں، اگر چہ اس کتاب کا ایک ایک جرف بول رہا ہے کہ اس کاموصنوع کیا ہو سکتا ہے اور اس کامصنف کون ہے .

جب کوئی شخص آنکھ کھولتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ ایک دہیع وعریض کا گنات کے درمیا ن
کھڑا ہے توبالکل قدرتی طور پر اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ نے میں کیا ہموں اور یہ کا گنات کیا ہے " وہ ا بینے آپ کو اور کا گنات کو سمجھنے کے لئے بے میین ہموتا ہے۔ اپنی فی طرت میں سہوتے ہوئے اشارات کو بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا میں وہ جن حالات سے دوجار مہور ہا ہے ، چا ہتا ہے کہ ان کے حقیقی اسباب معلوم کرے یغرض اس کے ذہن میں بہت سے سوالات انکھتے ہیں جن کا جو اب معلوم کرنے لئے وہ بے قرار مہوتا ہے مگر وہ نہیں جا نتا کہ ان کا جو اب کیا ہے۔

یه سوالات محف فلسفیان قسم کے سوالات تہب ہیں بلکہ یہ انسان کی فطرت اوراس کے حالات کا قدرتی نیتجہ ہیں۔ یہ ایسے سوالات ہیں جن سے دنیا میں تقریبًا ہم شخص کو ایک بادگز رنا ہوتا ہے۔ جن کا جواب نہ یا نے کی صورت میں کوئی پائل ہوجا تا ہے ، کوئی خودکشی کرلیتا ہے ،کسی کی ساری زندگ حین کا جواب نہ یا کندرجاتی ہے ، اور کوئی اپنے حقیقی سوال کا جواب نہ پاکرنشہ آورچیزوں یا خل ہری سے جن کا جواب میں گھم ہوکر اس ذہمی پر بیشانی سے نبات حاصل تا سوں میں کھم ہوکر اس ذہمی پر بیشانی سے نبات حاصل کر سے وہ جو کچھ حاصل کر سکتا ہے اس کو حاصل کر نے کی کوشنش ہیں اس کو معبلادیتا ہے جس کو وہ حاصل رہ کر سکا

اس سوال کوم ایک لفظیں «حقیقت کی تلاش "که سکتے ہیں۔ لبکن اگر اس کا تجزید کریں تویہ بہت سے سوالات کا مجموعہ نکلے گا۔ یہ سوالات کیا ہیں ان کو مختلف الفاظ ہیں ظام رکیا جاسکتا ہے مگر ہیں آسائی کے لئے ان کومندر جہذیل تبن عنوانات کے تحت بیان کردن گا۔

۱- خالق کی تلاسش ۲- معبود کی تلاسش ۱- اپنے انجام کی تلاسش

حقیقت کی نلاش در اصل نام ہے ان ہی تینوں سوالات کا جواب معلوم کرنے کا آپ خواہ جن الفاظ میں بھی اس سوال کی تشریح کریں مگر حقیقة گردہ اسی کی بدلی ہوئی تعبیر ہوگی اور ان ہی تبین عنوانات کے تحت انفیس اکھٹا کیا جا سکے گا۔

بظاہر سرسوالات ایسے ہیں جن کے بارہ ہیں ہم کچے نہیں جانتے، اور نہسی پہاڑکی چوٹی پر ایسا کوئی بورڈ لگاہوا نظر آتا ہے جہاں ان کا جواب لکھ کرد کھ دیا گیا ہو۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جوسوال ہے اسی کے اندر اس کا جواب موجود ہے۔ کائنات ابنی حقیقت کی طرف آپ اشارہ کرتی ہے، اگر چودہ ہم کو بقینی علم تک نہیں لے جاتی یہ اشارہ اتنا واضح اور قطعی ہے کہ اگر ہم کوکسی ذرایعہ سے حقیقت کا علم حاصل ہوجا کے تو ہمارا ذہن پیکار اٹھتا ہے کہ بقینا یہی حقیقت ہے، اس کے سواکائنات کی کوئی اور حقیقت نہیں ہوگئی۔
گی کوئی اور حقیقت نہیں ہوگئی۔

## خالق كى تلاش

لواس کے سبب سے بچے دوسرے واقعات بھی وجود میں آئیں گے۔ اس طرح اسباب و اقعات کا ایک اسباب ہے جو کا تنات کو میلار ہاہے۔ اس توجیبہ کی بنیاددو چیزوں پر ہے۔ ایک انفاق اور دوسرے قانون علت (Law of Causation)

یوتوجید نباتی ہے کہ اب سے تقریبًا دولا کھ ارب سال د ۲ نیل سال ، پہلے کا تئات کا وجود نہ تھا۔

اس وقت ستار سے نفے اور یہ سیار ہے، مگر فضا ہیں ما دہ موجود تھا۔ یہ ما دہ اس وقت جی مہولی تھوس حالت ہیں نہ تھا، بلکہ اپنے ابتد ائی ذر سے بعینی برقبے اور پرولو لؤں کی شکل میں پوری فضائے بسیط میں پیکساں طور پر پھیلا ہوا تھا۔ گویا انتہائی چھو سے جھوسے ذرات کا ابک غبار تھا جس سے کا نات بھری مہوئی تھی۔ اس وقت ما دہ بالکل تو ازن کی حالت میں تھا، اس میں کسی قسم کی حرکت زہفی۔ دیا صنی سہوئی تھی۔ اس وقت ما دہ بالکل تو ازن کی حالت میں تھا، اس میں کسی قسم کی حرکت زہفی۔ دیا صنی سکتا ، یہ خلل برطوعتا ہی چلا جائے گا۔ اگر اس ابتدائی خلال کومان لیجئے تو ان لوگوں کا خیال ہے کہ اس سکتا ، یہ خلل برطوعتا ہی چلا جائے گا۔ اگر اس ابتدائی خلال کومان لیجئے تو ان لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے بعد کے تام داقعات علم دیا صنی کے ذریعہ تابت ہوجاتے ہیں۔ جینا بنچہ ایسا خلل دافع ہوا جیسے کسی حوض کے بائی کوکوئی ہاتھ ڈال کر ملاد ہے۔ کا ثنات کی برسکون دینا ہیں بیا مناظراب کس نے بید اکیا ، اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ۔ بہن خلل موا اور پر فلل برطوعتا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مادہ سمی کے مختلف جگہوں میں جمع ہونا شروع ہوگیا۔ یہی برصکون دینا ہیں اس کی جارے میں کچھ ہونا شروع ہوگیا۔ یہی وہ جمع شدہ مادہ ہے جس کو ہم سنتار سے سبارے اور سی ابنے کہتے ہیں ۔

کائنات کی یہ توجیہ سائنس کی طرف سے بیش کی گئی تھی مگر حقیقت بہ ہے کہ بہاس قدر لودی اور کمزور لوت جیہ ہے کہ بہاس قدر لودی اور کمزور لوت جیہ ہے کہ نودسائنس دالوں کو بھی اس پر کبھی منزرح صدر حاصل نہوسکا۔ بہلوجیہ اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے کہ اسے نہیں معلوم کہ کائنات کو بہلی بارکس نے حرکت دی مگر اس کے بادجود اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے کائنات کے محرک اول کو معلوم کرلیا ہے ، اور اس محرک اول کا نام اس کے نز دیک اتفاق ہے۔

سوال یہ ہے کہ جب کا ئنات میں صرف غیر متحرک مادہ تھا، اس کے سواکوئی جیز موجود دیکھی تو یہ عجیب وغریب قسم کا اتفاق کہاں سے وجود میں آگیا جس نے ساری کا ئنات کو حرکت دے دی ۔ جس واقعہ کے اسباب مذما وہ کے اندر موجود کھے اور شمادہ کے باہر۔ وہ واقعہ وجود میں آیا تو کیسے ۔ اس توجیہ کا بیت دل چسب نفنا دہے کہ وہ ہروا قعہ سے پہلے ایک واقعہ کا موجود ہونا صروری فترا رستی ہے جوبعد کو ظاہر ہمونے والے واقعہ کا سبب بن سکے مگر اس توجیہ کی ابتدا ایک ایسے داقعہ

سے ہوتی ہے جس سے بہلے اس کا سبب موجود نہیں ۔ یہی وہ بے بنیا دمفروصنہ ہے جس برکا تنات کی انتفافی بیدائش کے نظریہ کی پوری عارت کھھڑی کردی گئی ہے۔

بھر پیکا ئنات اگر محض انفاق سے وجود ہیں آئی ہے تو کیا دافعان لازمی طور پر وہی رخ اختیار کرنے برمجبور تھے جوا تفول نے اختیار کیا۔ کیا اس کے سواکچھ اور نہیں ہوسکتا تھا۔ کیا ایسام مکن نہیں تھاکہ ستار ہے آبس ہیں ٹکراکر تیاہ ہوجائیں۔ مادہ ہیں حرکت بیدا ہونے کے بعد کیا بہ ضروری تھاکہ یہ محض حرکت ندر ہے بلکہ ایک ارتقائی حرکت بن جائے اور جیرت انگر تسلسل کے ساتھ موجودہ کا ثنات کو وجود میں لانے کی طرف دوڑنا شروع کردے۔

آخردہ کون سی منطق تفی جس نے ستاروں کے وجود میں آتے ہی ان کولا تمنا ہی فلابی نہایت باقاعدگی کے ساتھ بھرا ناشروع کر دیا۔ بھر وہ کون سی منطق تفی جس نے کائنات کے ایک بعیب درین گوشہ بی نظام شمسی کو وجود دیا۔ بھر وہ کون سی منطق تفی جس سے ہمارے کرہ زبین بروہ عجیب وغزیب تبدیلیاں ہو تمیں جن کی وجہ سے بہاں زندگی کا قیام ممکن ہوسکا اور جن تبدیلیوں کا سراغ آج تک کا ثبات کی بیشار دنیا وک میں سے کسی ایک دنیا میں بھی معلوم نہیں کیا جاسکا ہے۔ بھروہ کون سی منطق تفی جو ایک فاص مر صلہ بربے جان مادہ سے جاندار مخلوق بید اکرنے کا سبب بن گئی۔ کیا اس بات کی کوئی معقول تو جیہ کی جاسکتی ہے کہ زبین برزندگی کس طرح کا سبب بن گئی۔ کیا اس بات کی کوئی معقول تو جیہ کی جاسکتی ہے کہ زبین برزندگی کس طرح ادر کیوں وجود ہیں آئی اور کس قالون کے شحت مسلسل بیدا ہوتی چلی جارہی ہے۔

کھردہ کون سی منطق تھی جس نے کائنات کے ایک تجھوٹے سے دقبہ میں جبرت انگر طور بروہ کام چیز بی پیدا کردیں جو ہاری زندگی اور ہمارے بمدن کے لئے درکار تھیں ، کھروہ کون سی منطق ہے جو ان حالات کو ہمارے لئے باتی د کھے ہوئے ہے۔ کیا محض ایک انفاق کا پیش آجا نااس بات کی کانی وجہ تھی کہ یہ سارے واقعات اس قدر حسن ترتیب کے ساتھ مسلسل بیش آتے جلے جائیں اور ادبوں اور کھربوں سال تک ان کا سلسلہ جاری رہے اور کھر بھی ان میں کوئی واقعی لوجیہ کی جاسکتی ہے کہ محض اتفاق سے میش آئے وائے واقعہ بیں لزوم کی صفت کہاں سے آئی اور اشنے بحیب وغریب طریقہ بربسلسل ارتقار کرنے کار جان اس میں کہاں سے بید امریکی ا

به اس سوال کا جواب تفاکه کاتنات کیسے پیدا ہوئی۔ اس کے تبدیب سوال اعظاکہ اس کا جواب تفاکہ کا تنات کیسے پیدا ہوئی۔ اس فدرمنظم طریقہ پر حرکت دے کا جلانے دالاکون ہے۔ وہ کون ہے جواس عظیم کا رخانے کواس فدرمنظم طریقہ پر حرکت دے

رباہے۔ اس توجیہ بیں جس کوکائنات کا فائق قرار دیا گیا ہے اسی کوکائنات کا ماکم نہیں قرار دیا جاسکتا۔
یہ توجیہ عین ابنی ساخت کے اعتبار سے دو فد اجا ہتی ہے۔ کبوں کہ حرکتِ اول کی توجیہ کے لئے تواتفات کا نام بیا جاسکتا ہے مگر اس کے بعد کی مسلسل حرکت کوکسی حال میں بھی اتفاق نہیں کہا جاسکتا۔ اس کی توجیہ کے لئے دوسرا فدا تلاش کرنا ہو ہے گا۔

اس مشکل کومل کرنے کے لئے اصول تعلیل (Principle of Causation) بیش کیا جس کا مطلب بیہ کے کہ حرکت اول کے بعد کا تئات میں علت اور معلول کا ایک ایساسلید تا کم ہوگیا ہے کہ ایک کے بعد ایک تمام واقعات بیش آتے جلے جارہے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے بیج ہوگیا ہے کہ ایک کے بعد ایک تمام واقعات بیش آتے جلے جارہے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے بیج بخودگرتی جلی عالم اینیش خود بھر تی جو واقعہ ظہور میں آتا ہے اس کا سبب کا تنات کے باہر کہیں موجود نہیں ہے بخودگرتی جلی جارت بین علت اور بیسا بقہ حالات بھی اپنے بلکہ ناقابل تسنجہ تو ایس جو واقعہ حقے۔ اس طرح کا کنات میں علت اور معلول کا ایک لا تمنا ہی سلسلہ سے بہلے واقعات کا لازمی نیتجہ تھے۔ اس طرح کا کنات میں علت اور معلول کا ایک لا تمنا ہی سلسلہ قائم ہوگیا ہے۔ حتی کرجس صورت بیں تاریخ عالم کا آغاز ہوا ، اس نے آئندہ سلسلہ واقعات کا قطعی فیصلہ کردیا ہے۔ جب ابتدائی صورت ایک دفعہ معبن ہوگئی تو قدر ت صرف ایک ہی اسی کا قطعی فیصلہ کردیا ہے۔ جب ابتدائی صورت ایک دفعہ معبن ہوگئی تو قدر ت صرف ایک ہی اسی صورت میں ہوگئی ہوگی ہے۔

اس اضول کوقدرت کا اساسی قالون مقرد کرناستر ہویں صدی کا ایک بہت بڑا واقعہ تقالہ چنا بنجہ یہ تخریک بنتروع ہوئی کہ تام کا کنات کو ایک شین تا بت کیا جائے۔ انیسویں صدی کے دوسرے نفست میں بہتخریک اپنے پورے وج برآگئی۔ بیز مانہ سائنس دال انجینیروں کا تقاجن کی دلی خواہش تقی کہ قدرت کے مشین مادول بنائے جائیں۔ اسی زمانہ میں ہیا ہمولٹز (Helm Holtz) نفواہش تقی کہ قدرت کے مشین مادول بنائے جائیں۔ اسی زمانہ میں ہیں میں منتقل کر لینا ہے۔ اگر جہ اس اصول کے مطابق کا کنات کے تام مظاہر کی تشریح کرنے میں اکھی سائنسدالوں کو کامیابی ہمیں مہولئ تھی مگران کا بھین تھا کہ کا کنات کی نشریح میکا نکی بیرا کے بیں ہوسکتی ہے کامیابی ہمیں میولئ تھی کر انہ میں جادر بالآخریم مالم ایک ممل جانی ہوئی مشین تا بت ہو جائے گا۔

ان باتون کاانسانی زندگی سے تعلق صاف فلاہر تھا۔ اصول تعلیل کی ہرتو سیعاد رقدرت ۳۲ کی سرکامیاب میکانکی تشریح نے اختیارانسانی پر نفین کرنامحال بنادیا ،کیوں کہ اگریہ اصول نما م قدرت برحاوی ہے توزندگی اس سے کیوں مستنیٰ ہوسکتی ہے۔ اس طرزنگر کے نتیجہ ہیں ستر ھویں اور اطار ھویں صدی کے میکانکی فلسفے وجود ہیں آئے جب یہ دریافت ہواکہ (Living Cell) مانداز فلیہ بھی ہے جان مادہ کی طرح محض کیمیا وی جو ہروں سے بنا ہے تو فور اُسوال بپیدا ہوا کہ دہ فاص اجزار جن سے ہمار سے جسم و دماغ بنے ہوئے ہیں کیوں کر اصول تعلیل کے دائر ہ سے باہر ہو سکتے ہیں چنا نجید گمان کیا گیا بلکہ بڑے جوش کے ساتھ دعویٰ کر دیا گیا کہ زندگی بھی ایک فالص مشین ہے ہیں چنا نجید گمان کیا گیا بلکہ بڑے جوش کے ساتھ دعویٰ کر دیا گیا کہ زندگی بھی ایک فالص مشین ہے بہاں تک کہا گیا کہ نیوٹن ، باخ (Bach) اور مائیکل انجبو (Michel Angelo) کے د ماغ کسی پر ٹائگ مشین سے صرف بیچیدگی ہیں مختلف تھے اور ان کا کام صرف بیکھا کہ برونی نحو کات کامکل جواب دیں۔

مگرسائنس اس سخت اور غیر معتدل نسم کے اصول علیت کی اب قائل نہیں ہے۔ نظر رکتا ہے۔ انبسویں صدی کے اصفافیت اصول تعلیل کو دھو کے (Elusion) کے نفظ سے یاد کرتا ہے۔ انبسویں صدی کے اخریمی میں سائنس پر بیہ واضع ہوگیا بھا کہ کا نئات کے بہت سے مظاہر، بالخصوص روشنی اور قوت کشش، مبکا نئی نشریح کی ہر کوششن کو تاکام بنا دیتے ہیں۔ بیبحث ابھی جاری تھی کہ کیا ایسی مشین بنائی جاسکتی ہے جو نبوٹن کے افکار، باخ کے جذبات اور مائیکل اخبلا کے خیالات کا اعادہ کر سکے مگرسائش دالوں کو بڑی تیزی سے نفین ہوتا جا رہا تھا کہ شمع کی روشنی اور سیب کا گرنا کوئی مشین نہیں دہر اسکتی۔ قدیم سائنس نے بڑے ولو تی سے اعلان کیا تھا کہ قدرت صرف ایک ہی راستہ اختیار کر سکتی ہے جواول روز سے علت اور معلول کی مسلسل کڑی کے مطابق ابد تک کے لئے معین ہوج کا ہے۔ مگر بالآخر سائنس کوخود ریسلیم کرنا بڑاکہ کا ماضی اس قدر المل طور بر اس کے مستقبل کا سبب نہیں ہے جوادل روز سے علت اور سے بات پر اتفاق ہوجودہ معلومات کی روشنی میں سائنس دانوں کی ایک بیر میکا نئی دانوں کی ایک بیر میکا نئی حقیقت (Non-mechanical Reality) کی طرف لئے جارہا ہے۔

کائنات کی پیدائش اور اس کی حرکت کے بارہ ہیں بید دونؤں نظریئے جوساً منسی ترقیوں کے ساتھ وجود ہیں آئے تھے اب تک یقین کی دولت سے محروم ہیں ۔ جدید شخفیقات ان کی بنیا د کومفنبوط تنہیں بناتی ملکہ اور کمز ورکر دیتی ہے۔ اس طرح گو پاسائنس خود ہی اس نظریہ کی تردید کررہی ہے، اب انسان دوبارہ اسی منزل پر پہو نے گیا ہے جس کو چھوڑ کر اس نے ابیٹ کررہی ہے۔ اب

# معبود کی تلاش

یے فائن کی تلاش کامسکا کھا۔ اس کے بعد دوسری چیز جوانسان ماننا چاہتا ہے وہ یہ کہ "میرامعبود کون ہے" ہم ابنی زندگی میں صریح طور برایک فلامحسوس کرتے ہیں مگر ہم نہیں مبائے کہ اس فلاکو کیسے برکریں۔ یہی فلاکا احساس جوس کو میں نے "معبود کی تلاش" سے تعبیر کیا ہے۔ بیاحساس دو بہاؤوں سے مہذا ہے۔

ا پنے وجود اور باہر کی دنیا پر حب ہم غور کرتے ہیں تودو نہایت شدید جذبے ہادے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا شکراور احسان مندی کا اور دوسرا کمزوری اور عجز کا۔

ہم ایبی زندگی کے جس گوشہ میں بھی نظر ڈاکتے ہیں ہیں صاف دکھائی دیتا ہے کہ ہماری نندگی کے احسانات سے دطھکی مہوئی ہے یہ دیکھ کر دینے والے کے لئے ہمارے اندر بے پناہ جذبہ شکرامنڈ تا ہے ادر ہم چاہتے ہیں کہ ابنی بہترین عقید لوں کو اپنے محسن برقربان کرسکہ ہمارے بنالاش ہمارے لئے محض ایک فلسفیاں نوعیت کی چیز نہیں ہے بلکہ ہماری نفسیات سے اس کا گہرانعلق ہے بسوال محض ایک فارجی مسئلہ کو حل کرنے کا سوال منہیں ہے بلکہ بہماری ایک اندرونی طلب ہے اور ہمارا پورا وجوداس سوال کا جواب معلوم کرنا چاہتا ہے۔

عور کیجے، کیاکوئی شریف آدی اس حقیقت کو نظراند از کرسکتا ہے کہ وہ کائنات ہیں ایک مستقل واقعہ کی حیثیت سے موجود ہے مالا نکہ اس ہیں اس کی ابنی کوششوں کا کوئی دخل نہیں ہے وہ اپنے آپ کوایک ایسے جسم میں پار ہا ہے جس سے بہتر جسم کا وہ تصور نہیں کرسکتا مالا نکہ اس جسم کو اس نے نود نہیں بنایا ہے ۔ اس کو ایسی عبیب وغریب قسم کی ذہنی تو ہیں ماصل ہیں جوکسی جی دوسر ہے جاندار کو نہیں دی گئی ہیں مالال کوان فولوں کو حاصل کرنے کے لئے اس نے کچھ کھی منہیں کیا ہے اور مذور ذاتی نہیں ہے بلکہ عظیہ ہے ۔ یہ عظیہ کس نے دیا ہے، انسانی فطریت اس سوال کا جواب معلوم کرنا جا ہی ہے تاکہ وہ ابنے اس عظیم محسن کا مشکر اداکر سکے۔

عجرا بینے جسم کے باہر دیکھئے۔ دنیا بیں ہم اس حال ہیں بیدا ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ابنا کچھ بھی نہیں ہوتا، مذہم کو کا تنات کے او پر کوئ اختیار حاصل ہے کہ ہم اس کو ابنی ظرورت ہم م کے مطابق بناسکیں۔ ہماری ہزادوں صرور تیں ہیں۔ گرکسی ایک صرورت کو بھی ہم خودسے پورا نہیں کرسکتے بیکن ہم دیجھتے ہیں کہ دنبا ہیں جیرت انگر طور پر ہماری نمام صرور توں کو بورا کرنے کا انتظام کیا گیا ہے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ کا منتظرے کہ انسان ہیدا ہوا ور وہ اس کی فدمت ہیں لگ جائے۔ ہوا ور وہ اس کی فدمت ہیں لگ جائے۔

منال کے طور پر آواد کو بیجے جس کے ذرایہ سے ہم اپنا نیال دوسروں تک بہونجاتے ہیں۔

یہ کیسے ممکن ہواکہ ہمارے فہن ہیں بیدا ہونے والے خیالات زبان کا ارتعاش بن کردوسرے کے

کان تک بپونیس اوروہ ان کو قابل فہم آوادوں کی صورت ہیں سن سکے۔ اس کے لئے ہمارے اندر
اور باہر بیٹیار انتظامات کئے گئے ہیں جن میں سے ایک وہ درمیانی واسطہ ہے جس کوہم ہوا کہنے

ہیں۔ ہم جوالفا فالو لئے ہیں وہ بے آواز لہروں کی صورت میں ہوا پر اسی طرح سفر کرتے ہیں
حس طرح پانی کی سطے برموجیں بیدا ہوتی ہیں اور بڑھتی جلی جاتی ہیں۔ میرے منعو سے نکلی ہوئی
منہ واز کے آپ نک بہونی نے کے لئے درمیان میں ہوا کا موجود ہونا صروری ہے۔ اگر یہ درمیانی واسطہ
منہ واز کے آپ میرے مہونے بلتے ہوئے دیجھیں کے مگر میری آواز بنسین کے مثال کے طور برایک
منہ وانوس کے اندر کی مواکو لوری طرح نکال دیا جائے اور اس کی آواز صاف سنائی دے گی۔
لیکن اگر فالوس کے اندر کی مواکو لوری طرح نکال دیا جائے اور اس کے لیوگفتی ہجائی جائی جائے کے
لیکن اگر فالوس کے اندر کی مواکو لوری طرح نکال دیا جائے اور اس کے لیوگفتی ہجائی جائی جائے کے
لیکن اگر فالوس کے اندر کی مواکو لور تو اس کو قبول کر کے آپ کے کالوں تک بہنجانے کے
گفتی کے بیا سے جوار تعاش پیدا ہوتا ہے اس کو قبول کر کے آپ کے کالوں تک بہنجانے کے
لئے فالوس کے اندر مومود و نہیں ہے۔

کریے دریے کھی ناکانی ہے کیونکہ ہوا کے دریعہ ہماری آوازیا ہے سکنڈ ہیں مرف ایک میل کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ اس کے معنیٰ بیہیں کہ ہوا کا ذریعہ صرف قریبی ماحول میں گفتگو کے لئے کا آمد ہے، وہ ہماری آ داز کو دور تک نہیں پہنچا سکتا۔ اگر آ واز صرف ہوا کے ذریعہ کھیا ہی تواس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہنچا ناممکن نہ ہونا۔ مگر قدرت نے اس کے لئے ہمیں ایک اور انتہا ئی تیزرفتار فردیعہ مہیا کیا ہے، بیر ونشنی یا برتی روہے جس کی رفتار ایک سکنڈ ہیں ایک لاکھ جھیاسی ہزاد میل ہے۔ لاسلی بیغا مات میں اسی ذریعہ سے کام لیا جا تا ہے۔ جب کوئی مقرر ربٹ لیواسٹین ہرادمیل ہے۔ لاسلی بیغا مات میں اسی ذریعہ سے کام لیا جا تا ہے۔ جب کوئی مقرر ربٹ لیواسٹین میں لئے ہوئے مائکرونون آ داز کو حذب کر کے اسے برتی میں لئے ہوئے مائکرونون کے قریب آ داز نکالنا ہے لؤ مائکرونون آ داز کو حذب کر کے اسے برتی دومیں تبدیل کر دیتا ہے۔ د

آلات نشرآواز کے بہوسنچتے ہی مرتعش ہو کر فضا ہیں وہی ارتعاش بید اکر دیتے ہیں۔ اس طرح باپنج سکنٹر میں ایک میل چلنے والی آواز برتی لہروں ہیں تبدیل ہو کر ایک سکنٹر ہیں دولا کھ میل کی دفتار حاصل کوئی ہے۔ اور دم بھر ہیں ساری دنیا ہیں بھیل جاتی ہے۔ بہی لاسلکی موجبیں ہیں جن کو بھارے دیٹر بوسٹ کی آواز گرمشین قبول کر کے بلند آواز ہیں ان کا آعادہ کر دیتی ہے اور بھر نہراروں میل دور بولی ہوئی آواز کو بہم کسی تا نیم کے بغیر سننے لگتے ہیں۔

بران بیشمار انتظامات میں سے ایک ہے جس کومیں نے بیان نہیں کیا ہے ملکہ اس کا صرف نام لیا ہے۔ اگر اس کا اور دوسری جیزوں کا تفصیلی ذکر کیا جائے تو اس کے لئے کروروں صفحے در کا رم ہوں گے اور کھر بھی ان کا بیان ختم نہ ہوگا۔

بیعطیات جن سے ہرآن آدمی دو چار بہور ہا ہے اور جن کے بغیراس زمین پرانسانی زندگی اور ترن کاکوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، انسان جاننا چا ہتا ہے کہ یہ سب کس نے اس کے لئے مہتا کیا ہے ہرآن جب دہ کسی نعمت سے دو چار بہوتا ہے تو اس کے دل میں بے بناہ جذبہ شکر امنڈ تا ہے اور وہ چا ہتا ہے کہ اپنے محن کے احسانات کو جا ہتا ہے کہ اپنے میں کو بائے اور اپنے آپ کو اس کے قدموں میں دو ال دے محن کے احسانات کو ماننا، اس کو اپنے دل کی گہرائیوں میں جگہ دینا اور اس کی خدمت میں اپنے بہترین جذبات کو نذر کرنا برانسانی فطرت کا مترین جذب ہے۔ ہرآد می جوابئی ذندگی اور کا گنات برغور کرتا ہے اس کے اندر رہایت سندت سے بہ جذب العجرتا ہے۔ بھرکیا اس جذب کا کوئی جواب نہیں ۔ کیا انسان اسس کا گنات کے اندر ایک تیجم ہے ہے جس کے اندر امنڈ تے ہوئے وبنیات محبت کی نسکین کے لئے کوئی بہت موجود درنہ ہو۔ کیا یہ ایک ایسی کا گنات ہے جہاں احسانات ہیں مگر محن کا بہت نہیں جہاں کوئی بہت نہیں جہاں جہاں جہاں احسانات ہیں مگر محن کا بہت نہیں ۔

برمعبودی تلامش کا ایک پہلوہے۔ اس کا دوسرا پہلویہ ہے کہ انسان کے حالات فسطری طور پر تقاصنا کرتے ہیں کہ کا تنات کے اندر اس کا کوئی سہا را ہو۔ اگر ہم آنکھ کھول کر دیکھیں توہم اس د نباہیں ایک انتہائی عاجز اور بے بس مخلوق ہیں۔ ذرا اس فلاکا تصور کیجئے جس ہیں ہماری یہ زمین سورج کے گرد حکر دگار ہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ زبین کی گولائی تقریبًا ۲۵ ہزار میل ہے۔ اور وہ نا جتے ہوئے لؤک کے اندا اپنے محور پر مسلسل اس طرح کھوم رہی ہے کہ ہر ہم کا کھنٹے میں ایک چرکہ وہ نا چتے ہوئے یا اس کی رفتار تفریبًا ایک ہر ارمیل فی گھنٹے ہے۔ اسی کے ساتھ وہ سورج کے جاروں طرف اعظارہ کرور ساتھ لا کھ میل کے لیے دائرہ ہیں منہا بت تیزی سے دوڑ رہی ہے۔ جارہ جارہ ہی ہے۔ اس کے ساتھ وہ سورج کے جارہ کو انہا ہے۔ کو یا اس کی رفتار تفریبًا ایک ہر ارمیل فی گھنٹے ہے۔ اسی کے ساتھ وہ سورج کے جارہ وہ ان میں انہا ہے۔ کو یا اس کی رفتار تفریبًا ایک ہر ارمیل فی گھنٹے ہے۔ اسی کے ساتھ وہ سورج ہے۔

فلا کے اندراس فدر تیزدور تی ہوئی زمین پر ہمارا وجود قائم رکھنے کے لئے زمین کی دفتار کو ایک فاص اندازہ کے مطابق رکھا گیا ہے اگرایسا نہ ہولوزمین کے ادبر انسان کی حالت ان سنگ ربیزوں کی ماند ہوجائے ہوکسی متحرک بہید برر کھ دیئے گئے ہوں ، اسی کے ساتھ مزید انتظام بہتے کہ زمین کی کشش ہم کو کھینچ ہوئے ہے اور اوپرسے ہوا کا زبر دست دباؤیر تاہے۔ ہوا کے ذریعہ جو دباؤیر باہے وہ جسم کے ہرم ربع اپنج پر بنیدرہ پونگ تک معلوم کیا گیا ہے ایعنی ایک اوسط آدمی کے سارے جسم بر نقر بیا ، ۲۸ من کا دباؤ۔ ان حیرت انگیز انتظامات نے ہم کو فلامیں مسلسل دور تی ہوئی زمین کے چار و ل طرف قائم کر رکھا ہے۔

سیر فرراسورج پرغور کیجئے۔ سورج کی جسامت آٹھ لاکھ ہے ہزارمیل ہے جس کامطلب
یہ کہ دوہ ہماری زمین سے دس لاکھ گنابڑا ہے۔ یہ سورج آگ کا دہکتا ہوا سمندر ہے جس
کے قریب کوئی بھی چیز مطوس مالت ہیں نہیں رہ سکتی۔ زمین اور سورج کے درمیان اس
وقت تقریباً ساڑھے لؤکر ورمیل کا فاصلہ ہے ، اگر اس کے بجائے وہ اس کے نصف فاصلہ
پرمہو توسورج کی گرمی سے چیزیں ملئے لگیں۔ اور اگروہ جاند کی جگریعنی دولا کھ چالیس ہزار
میل کے فاصلہ پر آجائے تو زمین کی کھل کر سخارات ہیں تبدیل مہوجائے۔ میہ سورج ہے
جس سے زمین پر زندگی کے تمام مظاہر قائم ہیں۔ اس مقصد کے لئے اس کو ایک فاص
فاصلہ پرد کھا گیا ہے۔ اگر وہ دوج پلا جائے تو زمین برت کی طرح جم جائے اور اگر قریب آجائے
قاصلہ پرد کھا گیا ہے۔ اگر وہ دوج پلا جائے تو زمین برت کی طرح جم جائے اور اگر قریب آجائے
قو ہم سرب لوگ جل بھن کر خاک ہوجا تیں۔

کیم و درااس کا تنات کی و سعت کو دیکھے اوراس تون کشش پرغور کیجے ہواس عظیم
کا تنات کو سنبھا نے بہوئے ہے۔ کا تنات ایک بے انتہا و سیع کا د فانہ ہے ، اس کی و سعت
کا اندازہ ما ہرین فلکیات کے نزدیک بہ ہے کہ دوشنی جس کی رفتار ایک لا کھ جھیاسی ہزار میل
فی سکنڈ ہے اس کو کا تنات کے گرد ایک چیئر طے کرنے ہیں کئی ارب برس در کار ہوں گے .
بر نظام شہسی جس کے اندر ہماری زمین ہے ، بظام بہت بڑا معلوم ہوتا ہے مگر بوری کا تنات میں اس سے بہت بڑے ہڑے ہے ہے سنسمار
ستارے لامحدود و سعتوں میں بھیلے ہوئے ہیں جن میں بہت سے اتنے بڑے ہیں کہارا لیورا
نظام شہسی اس کے او بر رکھا جا سکتا ہے ۔ جو قوت کشش ان بیشار دنیاؤں کو سنجا لے
موتے ہے ، اس کی عظمت کا تصور اس سے کیجئے کہ سورج جس بے بناہ طاقت سے زمین کو

ابنی طرف کھینے رہا ہے اور اس کو وسیع ترین فضاہی گر کر ہربادہوجانے سے روکتا ہے ، بیغیرم نی لهاقت اس فدر توی ہے کہ اگر اس مقصد کے لئے کسی ادی نتے سے زمین کو باند صنابر اتوجس طرح گھاس کی بیبیاں زبین کو داھا نکے ہوئے ہیں،اسی طرح دھاتی تاروں سے کرۃ ارض دھک

ہماری زندگی با سکلیہ ایسی طاقتوں کے رحم وکرم پر ہے جن بر بہمار اکوئی اختیار نہیں۔ انسان کی زندگی کے لئے دنیا ہیں جوانتظامات ہیں اور جن کی موجود گی کے بغیرانسانی زندگی کا تصور منہیں کیا جا سکتا ، وہ اتنے بلند سیایہ برہور ہے ہیں اور ان کو وجو دمیں لانے کے لیے اتنی غيرمعهولى قوت تقرف دركار ہے كه انسان خودسے اسفیں وجود میں لانے كاتصور نہیں كرسكتا موجودات کے لئے جوطریق عمل مقرر کیا گیا ہے، اس کامقرر کرنالودر کناراس بر کنظرول کرنا کھی انسان كے بس كى بات نہيں ۔ وہ ديكھتاہے كہ اگر كا تنات كى غير معهولى قوتيں ميرے ساتھ ہم آہنگی مذکریں تومیں زمین بربھ ہر بھی منہیں سکتا ،اس کے ادبیرا یک متمدن زندگی کی تعمیر توہیت دور کی بات ہے۔

ایسی ایک کائنات کے اندر حب انسان اپنے حقروجود کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کواس سے بھی زیادہ بے بس محسوس کرنے لگتا ہے جتنا کہ سمندر کی موتبوں کے درمیان ایک چيوننى ابينة آپ كوبچانى جدوجهد كررىمى مود وه به اختيار چامتاب كه كوئى موجواس اتفاه کائنات میں اس کا سہار ابن سکے ۔وہ ایک ایسی ہستی کی پناہ دھونڈھنا چاہتا ہے جو کا تنات کی قولوں سے بالاتر ہوا ورجس کی بناہ میں آجانے کے بعدوہ اپنے آپ کو محفوظ و مامون تفىود كريسكے۔

بەدوجذىبەي جن كومىپ نے معبود كى تلاش كا عنوان دياہے۔ معبود كى تلاش در اصل ایک نطب ری جذبہ ہے جس کامطلب ایک ایسی ستی کی تلاش ہے جو آدمی کی معبت اور اس کے اعتماد کام کزین سکے۔ موجودہ زمان میں قوم، و طن اور ریاست کو انسان کی اس طلب کا جواب بناکر پیش کیا گیا ہے۔ مدید تہذیب بیکہتی ہے کہ اپنی قوم، اینے دطن اور اپنی ریاست کویدمقام دوکہ وہ تہاری عقید توں کا مرکز بنے اور اس سے والبتكى كواپناسهارابناؤ ـ ان چېزول كومعبو د كے نام برميش نهيں كياجا تا مكرزندگى بيران کو جومقام ویا گیا ہے وہ تقریبًا وہی ہے جو در اصل ایک معبود کا ہونا چاہئے۔ مگران چیزوں کومعبود کی جگد دینا بالکل ایساہی ہے جیسے کسی کوایک دنیق زندگی کی خردت ہوتواس کی فدت
میں آپ بیتھر کی ایک سل بیش کر دیں۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ انسان کے اندر تلاش کا بہ جذبہ
جوا بھرتا ہے اس کے اسباب انسانی نفسیات میں بہدت گہرائی تک پھیلے ہوئے ہیں وہ ایک
الیسی بستی کی تلامش میں ہے جو سادی کا تنات پر مجیط ہو۔ اس طلب کا جواب کسی جغرافیائی
خطہ میں نہیں مل سکتا۔ بہجیزیں زیادہ سے زیادہ ایک سماج کی تعبیری کچھ مدد دے سی
خطہ میں نہیں مل سکتا۔ بہجیزیں زیادہ سے زیادہ ایک سماج کی تعبیری کچھ مدد دے سی
میں مگروہ انسان کے تلامش معبود کے جذبے کی تسکیں بن سکتیں ، اس کے لئے ایک
کا تناتی وجود در کارہے ۔ انسان کو اپنی محبتوں کے مرکز کے لئے ایک ایسی طاقت کی تلاش
جس نے زمین و آسمان کو بنا یا ہو اپنے سہارے کے لئے اسے ایک ایسی طاقت کی تلاش
ہو جو کا تنات کے اوپر حکم ان ہو۔ جب تک انسان الیسے ایک وجود کو نہیں پائے گا اس
کا فلا بدستور باتی رہے گا، کوئی دوسری چیز اسے پر کرنے والی نہیں بن سکتی

## انجام كى تلاش

حقیقت کی تلاش کانیسرا جزیر ا پنے استجام کی نلاش ہے۔ آدی یہ جا ننا چا ہتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جائے گا۔ وہ ا پہنے اندر بہت سے توصلے اور تمنائیں یا تاہم وہ معلوم کرنا چا ہتا ہے کہ ان کی نسکین کس طرح ہوگی ۔ وہ موجودہ محدود زندگی کے مقابلہ بیں ایک طویل ترزندگی چا ہتا ہے مگر نہیں جا نتا کہ وہ اس کو کہاں یا نئے گا۔ اس کے اندر بہت سے افلا تی اور انسانی احساسا ت ہیں جو دنیا ہیں بری طرح یا ال کئے جا دہ ہیں۔ اس کے ذہن ہیں یہ سوال استحاب کے کہا وہ اپنی پیندیدہ و دنیا کو حاصل نہ کر سکے گا۔ بیسوالات کس طرح انسان کے اعدیہ اسلام مقور کی سی تفصیل مناسب ہوگی۔ کس طرح انسان کے اعدیہ اسلام قعیر انسی کی مقور کی سی تفصیل مناسب ہوگی۔ سوال پیداکر تاہے ، اس موقع پر اس کی مقور کی سی تفصیل مناسب ہوگی۔ ہیں ان اس سے پہلے کا تنات کی عمر بہت زیادہ ہے لینی دولا کھ ارب سال رب پر موجود ہے۔ اس کے مقابلہ ہیں کا تنات کی عمر بہت زیادہ ہے لینی میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہی وہ جمع نیل سال ) اس سے پہلے کا تنات برتی ذرات کے ایک غبار کی شکل ہیں تھی ، بھر انسی ہی محمد ہونا شروع ہوگیا۔ بہی وہ جمع حولت ہوئی اور مادہ سرط سرط کر مختلف جگہوں ہیں جمع ہونا شروع ہوگیا۔ بہی وہ جمع صور تندہ ہوئی اور مادہ سرط سے سیارے سیارے یا سعا ہے کہتے ہیں۔ یہ مادی شکر طرے گیں ہے کہتے ہیں۔ یہ مادی شکر طرے گیں سے سیارے سیارے سیارے کی سیارے کی سیارے کرتے ہی ۔ یہ مادی شکر طرے گیں سیارے سیارے کی سیارے کہتے ہیں۔ یہ مادی شکر طرے گیں سیارے کی سیارے کی

مہیب کو کے کی شکل ہیں نامعلوم مدت تک نصنا ہیں گردش کرتے رہے۔ تقریبًا دوارب سال
پہلے ایسا ہواکہ کا ثنات کا کوئی بڑا ستارہ فضا ہیں سفر کرتا ہوا آفتاب کے قریب آلٹھا جو اس
وقت اب سے بہت بڑا ہفا جس طرح چاند کی کٹش سے سمندر میں او بنجی ادبنی کہریں اٹھتی ہیں
اسی طرح اس دوسر سستارے کی کٹش سے ہارے آفتاب پر ایک عظیم طوفان سریا ہو ا،
زیر دست لہریں ببیدا ہوئیں جورفتہ رفتہ نہایت بلند مؤییں اور قبل اس کے کہ دہ ستارہ
آفتاب سے دور بہنا بٹروع ہو، اس کی قوت کشش اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ آفتاب کی ان زیر دست
گیسی لہروں کے کچھ صفحہ تو ط کر ایک جھٹکے کے ساتھ دور فضا میں نعل گئے مہی بعد کو
مھنڈے ہو کر نظام شمسی کے تو ابع بنے ۔ اس وقت یہ سبٹ مکوے آفتاب کے گرد گھوم رہے
ہیں اور ان ہی میں سے ایک ہماری زمین ہے ۔
ہیں اور ان ہی میں سے ایک ہماری زمین ہے ۔

زمین ابتدار ایک شعله کی حالت میں سورج کے گردگھوم رہی تھی ، گر بھر فضا ہیں سلس حرادت خارج کرنے کی وجہ سے مھنٹری مونا شروع موئی ، بیعل کرورول برس ہوتا رہا ہاں تک کہ وہ بالکل سرد مودکئی ۔ مگر سورج کی گرمی اب بھی اس پر بیٹر ہی تھی جس کی وجہ سے بخارات اکھنا شروع موئے اور کھوٹا دی بیٹر ہیں تھی جس کی وجہ سے بخارات اکھنا شروع موسے اور کھوٹا اور کھوٹا کے اور پر جھاگئے ۔ بھر بیہ بادل بر سنا مشروع موسے اور ساری زمین پائی سے بھرگئی۔ زمین کا اور پری حصداگر چپر تھنڈ اموگیا تھا مگر اس کا اندر و تی حصداب بھی گرم کھا ،جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زمین سکر ان کی ۔ اس کی وجہ سے مگر اس کا اندر کی گرم گیسوں بر دباؤیرا اور دہ باہر نکلنے کے لئے بے قرار ہوگئیں ، سقوڑ ہے تھوڑ ہے کھوڑ سے کے بعد زمین بھٹنے لئی۔ جگہ مگر ہی سر براحو سال گزرگئے۔ ان بحری طوفا نوں بخوفناک زلز نوں اور آلش فشاں دھماکوں میں ہزاروں سال گزرگئے۔ ان بحری طوفا نوں بخوفناک زلز نوں اور آلش فشاں دھماکوں میں ہزاروں سال گزرگئے۔ ان بی زلز نوں سے زمین کا بجو حصداو برا تھر کی اور کھے حصد دب گیا۔ دیے ہوئے حصوں میں بی نام کی میورت اختیار کی بیانی بھر گیا اور وہ سمندر کہلائے اور اتھرے موا کہ بڑی راخی کی اونجیں باڑھیں سی بنگئیں ، بد ذیا بعض او قات یہ انبھار اس طرح واقع موا کہ بڑی بڑی اونجیں باڑھیں سی بنگئیں ، بد ذیا کے بہلے بہاڑ ہے۔

ا مرین ارضیات کا خیال ہے کہ ایک ارب ۲۳ کر در سال ہوئے، جب بہای بار زمین برزندگی ببدا ہوئے، جب بہای بار زمین بر برزندگی ببدا ہوئی ۔ یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے کھے جو یا بی کے کنارے وجو دمیں آئے ۔ اس کے بعد مختلف قسم کے جانور ببدا ہوتے اور مرتے رہے۔ کئی ہزارسال تک زمین برحرف جانور رہے۔ اس کے بعد سمندری پودے نمو دار موتے اور خشکی بریھی گھاس اگنا شروع ہوئی۔ اس طرح لمبی مدت تک بے شمار دافعات ظہور میں آتے رہے ، یہاں تک کہ انسانی زندگی کے بئے حالات ساز گار ہوئے اور زبین بر انسان بیدا ہوا۔

اس نظریہ کے مطابق انسان کی ابتد ابجھے نین لاکھ سال سے ہوئی ہے۔ یہ مدت بہت ہی کم ہے۔ وفت کے جونا صلے کا نئات نے طرکے بیں ان کے مقابلہ میں انسانی تاریخ چشم زدن سے زیادہ چیٹیت نہیں رکھنی۔ بھراگرانسا نبت کی اکائی کو بیجئے لا معلوم ہوگا کہ ایک انسان کی عمرکا اوسط سوسال سے بھی کم ہے۔ ایک طرن اس واقعہ کوسا منے رکھئے اور بھراس حقیقت برغور کیجئے کہ کا نئات بیں انسان سے بہتر کوئی وجود معلوم نہیں کیا جاسکا ہے۔ زبین و آسمان کی ادبوں اور کھر بول سال کی گردش کے بعد جو بہترین خلوت اس کا نئات کے اندر وجود میں آئی ہے وہ انسان ہے۔ مگر بیچے ت انگیز انسان جوساری دنیا پر فوقیت دکھتا ہے، جو تمام موجود ان بی سب سے افضل ہے اس کی نندگی چند سال سے زیادہ نہیں۔ ہمار اوجود جن مادی اجزار سے مرکب ہے ان کی عمر نو ادبوں اور کھر بوب سال ہو اور وہ ہمارے وجود جن مادی اجزار سے جو کا نئات کا حاصل ہے وہ کا نئات سے بھی کم عمر دکھتا ہے مرف سو برس زندہ در سے جو کا نئات کا حاصل ہے وہ کا نئات سے بھی کم عمر دکھتا ہے تاریخ کے طویل ترین دو وہ میں۔ بی تشار واقعات کیا صرف اس لئے جمع مہوے کئے کہ تاریخ کے طویل ترین دو رہیں ہے شار واقعات کیا صرف اس لئے جمع مہوے کئے کہ تاریخ کے طویل ترین دو رہیں ہے شار واقعات کیا صرف اس لئے جمع مہوے کئے کے ایک انسان کو چیند د نون کے لئے بیدا کر کے ختم مہوجا کیں۔

زمین بر آنج جننے انسان پائے جاتے ہیں اگر ان میں کا ہرآ دی جوفظ لمبا، ڈھائی فط چوڑ اا در ایک فط موٹا ہوتو اس پوری آبادی کو بہ آسانی ایک ایسے صندوق میں بند کیا جا سکتا ہے جوطول وعن اور بلن میں ایک میل ہو۔ بات کچھ عمیب سی معلوم ہوتی سے مگر حقیقت بہی ہے ۔ بھراگر اس صندوق کو کسی سمندر کے کنارے لے جاکر ایک بلکا سادھ کا دے دیں تو یہ صندوق پانی کی گہرائی میں جاگرے گا۔صدیاں گزرجائیں گی، نسل انسانی اپنے کفن میں لیبٹی ہوئی ہمیشہ کے لئے برطی دے گی، دنیا کے ذہن سے یہ بھی محو ہوجا کے گاکہ یہاں کہ بیال کی تسمی کوئی نسل آباد کھی ۔ سمندر کی سطح براسی طرح برستورطوفان آتے رہیں گے، سورج اسی طرح جاتار ہے گا، کر قرارض اپنے محود پر برستور جاسی طرح جاتار ہے گا، کر قرارض اپنے محود پر برستور علی کرڑتا رہے گا، کا کنات کی لامی دو دیہنا ثیوں میں بھیلی ہوئی بے شمار دنیا تیں اتنے بڑے جگر کر تا رہے گا، کا کنات کی لامی دو دیہنا ثیوں میں بھیلی ہوئی بے شمار دنیا تیں اتنے بڑے

حادثهٔ کوایک معمولی داقعه سے زیادہ اہمیت نه دیں گی .کئی صدیوں کے بعد ایک او نجاساسٹی کا دا حیرزبان حال سے بتائے گا کہ بہنسل انسانی کی قبر ہے جہاں وہ صدیوں بہلے ایک جھولے سے صند وق میں دنن کی گئی تھی۔

کیاانسان کی تیمت بس اسی قدر ہے، مادہ کو کوشیے، پلیے، جا کیے کھی کیجئے، وہ ختم نہیں ہوتا، وہ ہرحال میں اپنے وجود کو باقی رکھتا ہے مگر انسان جو مادہ سے بر تر مخلوق سے کیااس کے لئے بقا نہیں۔ بیزندگی جوسادی کا ثنات کا خلاصہ ہے، کیا وہ اننی بے حقیقت ہے کہ اننی آسانی سے اسے ختم کیا جاسکتا ہے۔ کیاانسانی زندگی کا منتہ البس یہی ہے کہ وہ کا ثنات میں اپنے ننھے سے وطن پر جند دلوں کے لئے پیدا ہوا ور کیجز فنا ہوکر رہ جائے تمام انسانی علم اور بھاری کا مرانبول کے سادے واقعات ہمارے ساتھ ہمیشنہ کے لئے ختم ہوجاتیں اور کا گنات اس طرح باقی رہ جائے کو یانسل انسانی کی اس کے نزدیکوئی حقیقت ہی منہیں تھی۔

اس سلسله بین دوسری چیز جوصری طور برخسوس به بوتی ہے وہ بیک اگر زندگی بسی اسی د نیا کی زندگی ہے تھے الیک ایسی زندگی ہے جس میں ہماری امنگوں کی تعمیل نہیں ہوسکتی رہرانسان لامی و مدت اللہ اندہ و رہنا چاہتا ہے ، کسی کو بھی موت پیند نہیں ، مگر اس دنیا میں ہر پید الہونے والا جانتا ہے کہ وہ ایسی زندگی سے محروم ہے۔ آدمی خوشی هاصل کر ناچا ہتا ہے ۔ ہر آدمی کی پیخواہش ہے کہ وہ دکھ در داور ہزشہ کی تعلیفوں سے محفوظ دہ کر ناچا ہتا ہے کہ اس کو اپنے توصلوں کی تعمیل کا آخری صدتک موقع ملے ، وہ ابنی مرآدمی بی چاہتا ہے کہ اس کو اپنے توصلوں کی تحمیل کا آخری صدتک موقع ملے ، وہ ابنی ساری تمناؤں کو عمل کی صورت میں دیکھنا چا ہتا ہے مگر اس می دود دنیا میں وہ ایسا منہیں کر سکتا۔ ہم جو کچھ چا ہتے ہیں ، یہ کا کنات اس کے لئے بالکل ناسازگا رمعلوم ہوتی ہے منہیں کر سکتا۔ ہم جو کچھ چا ہتے ہیں ، یہ کا کنات اس کے لئے بالکل ناسازگا رمعلوم ہوتی ہے دوہ ہر چپند قدم کے بعد ہمار ار استہ لوک کر کھڑی مہوجاتی ہے ، کا کنات صرف ایک حد می ہمار اساتھ دیتی ہے ، اس کے بعد ہم کو الوس اور ناکام لوٹا دیتی ہے۔

سوال بہ ہے کہ کیا انسانی زندگی متحض غلطی سے ایک ایسٹی کائنات ہیں بھٹک آئی ہے جو دراصل اس کے لئے منہیں بنائی گئی تھی اور جو بنظام زندگی اور اس کے متعلقات سے بالکل بے برواہے۔ کیا جمار سے تمام جذبات و خیالات اور ہماری تمام نواہشیں غیر حقیقی ہیں جن کا دافعی دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے نام بہترین تنیا ت
کائنات کے داستے سے ہے ہوئے ہیں اور ہمارے ذہنوں ہیں بالکل الل طی طریقے سے پیدا ہور ہی
ہوگئے ہیں۔ دہ تمام احساسات جن کو لے کر انسانی نسل سے چلے ہزار وں سال سے پیدا ہور ہی
ہوگئے ہیں۔ دہ تمام احساسات کی کوئی منزل نہیں دفن ہو جاتی ہے کہ وہ اسفیں
حاصل مذکر سکی ، کیاان احساسات کی کوئی منزل نہیں۔ کیادہ انسانوں کے ذہن میں بس
یونہی پیدا ہور ہے ہیں جن کے لئے نہ لو ماضی میں کوئی بنیا دموجود ہے اور نہستقبل میں
ان کاکوئی مقام ہے۔

سادی کائنات بین مرف انسان ایک ایسا وجود به جوکل (Tomorrow) کا تصور دکھتا ہے۔ بیم ن انسان کی خصوصیت ہے کہ دہ مستقبل کے بارہ بین سوجیتا ہے اور اپنے آیندہ حالات کو بہتر بنا ناچا ہتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بعض جائز مندلاً جسونٹیاں خوراک جع کر تی بین یا بیا گھو نسطے بنا تا ہے۔ گران کا یعلی غیر شعوری طور بر معض عادتًا ہوتا ہے۔ ان کی عقل اس کا فیصلہ نہیں کرتی کہ انفیس خوراک جمع کر کے معض عادتًا ہوتا ہے۔ ان کی عقل اس کا فیصلہ نہیں کرتی کہ انفیس خوراک جمع کر کے تک انفیان کی ان کی کا می کوئی کی آئے ہیں ایسا گھر بنا ناچا ہے جو موسہوں کے ردو بدل میں تکلیف سے بیائے۔ انسان اور دو سری جیزوں سے نیا دہ موقع ملنا چا ہے ، جانوروں کے لئے زندگی صرب آج کی نودگی دو سری جیزوں سے زیادہ موقع ملنا چا ہے ، جانوروں کے لئے زندگی کا بھی کوئی کل نہیں ہے۔ دو سری جیزوں سے کہان کی فرندگی اس سے کہیں زیادہ برط می موضنی آج اسے ماصل ہے انسان کی زندگی اس سے کہیں زیادہ برط می موضنی آج اسے ماصل ہے انسان میں باہتا ہے مگر اس کو صرف " آج" دیا گیا ہے !

اسئ سندح جب ہم سماجی زندگی کامطانعہ کرتے ہیں توہم کو ایک خلاکا زبردست احساس ہم تاہے۔ ایک طرف مادی دنیا ہے جو ابنی جگہ پر بالکل مکس نظر آتی ہے۔ وہ ایک متعین قالون میں حکولئی ہموئی ہے اور اسس کی ہر چیز اپنے مقرر راستہ بر چلی جارہ ہی ہے۔ دوسرے نفظوں میں مادی دنیا ولیسی ہی ہے میں کہ اسے ہمونا چاہئے مگر انسانی دنیا کا حال اس سے ختلف ہے۔ یہاں صورتِ حال اس کے برعکس ہے جیسا کہ اسے ہمونا چاہئے تھا۔

سهم

ہم صریح طور بردیکھنے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان برطلم کرتا ہے اور دولوں اس حال میں مرحاتے ہیں کہ ایک ظالم ہوتا ہے اور دوسرام ظلوم کیا ظالم کواس کے ظلم کی سنرا اور مظلوم کواس ی مظلومین کابدل دیتے بغیر دونول کی زندگی کومکس کہا جا سکتا ہے۔ ایک شخص سے بولتا ہے اور حق داروں کو اُن کے حقوق اداکر نا ہے جس کے بتیجہ ہیں اش ی ذندگی مشکل ی ذندگی بن جانی ہے ، دوسر اشخص حجوط اور فزیب سے کام لینا ہے اورجس ی جوجیزیا تاہے ہڑب کرلیتاہے جس کے نتیجہ میں ایس کی زندگی نہایت عيش وعشرت ى زندگى بن جاتى ہے ۔ اگر بيا دنبااسى مال مين ضم موجائے تو كب دونوں انسانوں کے اس مختلف انجام کی کوئی توجید کی جاسکتی ہے۔ ایک فوم دوسری قوم پر ڈاکہ ڈالتی ہے اور اس کے دسائل و ذرائع پر فنصنہ کر لیتی ہے مگراس کے با وجود دنیا ہیں و ہی نیک نام رہتی ہے کیونکہ اس کے پاس نشروا شاعت کے درائع میں اور دبی موتی قوم کی حالت سے دنیا ناوا قف رستی ہے کیونکہ اس کی آہ کے دنیا ے کا بوں تک بہو شیخے کا کوئی ذریعہ نہیں، کیا ان دولوں کی صبیح حیثبت کہی طائر ہیں بہوگی۔ د واسٹنماص بآ د و قومول بیں ایک مسئلہ بہد اختلات مہوتا ہے اور زبر دست کش مکش تک بونت بہونے جاتی ہے۔ دوبوں اینے آپ کوبرسرحق کہتے ہیں اور ایک د وسرے کو انتہائی براثابت کرنے ہیں مگردنیانیں آن کے مقدمہ کا فیصّلہ نہیں ہوتا، کباایسی کوئی عدالت نہیں ہے جوان کے درمیان مطیک تھیک فیصلہ کرسکے۔ موجوده دور کوابیمی دور کها جا تابید بیکن اگراس کوخود سری کا دور کهبی توزیادہ صیمے ہوگا۔ آج کا انسان حرف اپنی رائے اور خواہش پر خلینا چاہتا ہے خواہ اس کی رائے اور خواس شکتنی مہی غلط کیوں نہ ہو۔ ہرشنخص غلط کارہے مگر برشخص كلےى بورى قوت كے ساتھ ابنے كوصيع تابت كرر باہے - اخبارات بن ں بڑروں اور مکمرانوں کے بیانات دیکھئے ،ہرایک انتہائی دیدہ دلیری کے ساتھ ا بنظلم كوعلين الضاً ف اور اپنی غلط كار لول كوعَين حق نّا بت كرتا موا نُنط رآئ گا۔ كياأس فزيب كابرده كمبى جاك سونے والانہيں ہے۔ یہ صورت مال صریخ طور برظام کررہی ہے کہ بددنیا نامکس ہے۔ اس کی تکمیل کے لئے ایک ایسی دنیا چانہتے جہاک سرایک تو اس کا صحیع مقام مل سکے۔

مادی دنیا ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کوئی فلا ہے اس کوئی کرنے کے اسباب موجود ہیں۔
مادی دنیا ہیں کہ بیں کوئی کمی نظر نہیں آئی۔ اس کے برعکس انسانی دنیا ہیں ایک زبریت
فلا ہے۔ جس قدرت نے مادی دنیا کوئی سامان نہیں۔ ہمارا احساس بعض افعال کو احجیا
انسانی دنیا کا فلا بر کرنے کا کوئی سامان نہیں۔ ہمارا احساس بعض افعال کو احجیا
اور بعض کو براسہ جھتا ہے۔ ہم کجھ بالقل کے متعلق جا ہتے ہیں کہ دہ ہموں اور کچھ بالقل
مور ہا ہے جس کو انسانی فنطرت براسہ جھتی ہے ، انسان کے اندراس طرح کے
مور ہا ہے جس کو انسانی فنطرت براسہ جھتی ہے ، انسان کے اندراس طرح کے
احساس کی موجودگی بیمعنی رکھتی ہے کہ کا ثنات کی تعیہ حق بر ہموئی ہے۔ یہاں باطل
کے بجائے حق کو غالب آنا جا ہتے۔ بھر کیا حق ظاہر منہیں ہوگا۔ جوجیز مادی دنیا ہیں
پور ی ہمور ہی ہے کیا دہ انسانی دنیا ہیں بوری نہیں ہوگا۔ جوجیز مادی دنیا ہیں
پور ی ہمور ہی ہے کیا دہ انسانی دنیا ہیں بوری نہیں ہوگا۔

یہی وہ سوالات ہیں جن کے مجموعہ کو ہیں نے اوبر" انسانیت کے انجام کی تلاش کہا ہو کہا ہے۔ ایک شخص حب ان حالات کو دیکھنا ہے تو وہ سخت بے جینی ہیں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر نہا بہت شدت سے بیا حساس انجرتا ہے کہ ذندگی اگریہی ہے جواس و فت نظر آ رہی ہے تو بیکس قدر نغوز ندگی ہے۔ وہ ایک طرف دیکھنا ہے کہ انسانی زندگی کے لئے کا ثنات ہیں اس قدر اہتمام کیا گیا ہے گویا سب کچھ مرف اسی کے لئے ہے کہ نام ہے کہ سمجھ کے لئے ہے، دوسری طرف انسان کی زندگی اس قدر منتصر اور انتی ناکا م ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کوکس ہے بیدا کیا گیا ہے۔

اس سوال کے سلسانہ میں آج لوگوں کار جمان عام طور بریہ ہے کہ اس قسم کے حجاجہ میں بڑنا فضول ہے۔ بیسب فلسفیانہ سوالات ہیں، اور حقیقت لیندی بیسب کہ زندگی کا جو لمحتہ ہیں حاصل ہے اس کو برسسرت بنانے کی کوٹ ش کرو۔ آیندہ کیا ہوگا باجو کچھ مور ہاہے وہ صحیح ہے باغلط اس کی فکر میں بڑنے کی صرورت نہیں۔ اس جمال کریاں کہ ان کہ ان کہ ان کہ کہ رواسکتن سر میں کے دائی۔ اس

اس جواب کے بارہ ہیں کم از کم بات جو کہی جاسکتی ہے وہ یہ کہ جو لوگ اس انداز ہیں سوجتے ہیں انفوں نے ابھی انسانبت کے مقام کو نہیں بہرانا، وہ مجاز کو حقیقت سمجہ لبنا جا ہتے ہیں۔ واقعات انفیس ابدی زندگی کاراز معلوم کرنے کی دعوت دے رہے ہیں گروہ چند روزہ زندگی پر نانع ہو گئے ہیں۔ انسانی نفیبات کا نقاصا ہے

کہ اپنی امنگوں اور حوصلوں کی تکبیل کے لئے ایک وسیع تردنیا کی تلاش کر و مگر بینادان روشنی کے بجائے اس کے سا بہ کو کافی سمجھ رہے ہیں کا ثناتِ بپکار رہی ہے کہ بہ ونیاتہارے نئے نامکل ہے ، دوسری مکل دنیا کا کھوج سگاؤ۔ نگرہما رافیصلہ ہے کہ ہم اسی نامکل دنیا میں ابنی زندگی کی عمارت تعمیر کریں گے ، ہم کومنمل دنیا کی خرورت منہیں۔ حالات کا صریح اشارہ ہے کہ زندگی کا ایک اُنجام آنا چاہئے، مگریہ بوگ صرتُ آغاز کو ہے کر ببیجھ گئے ہیں اور اسنجام کی طرف سے آنکھیں بند کر ٹی ہیں۔ حالیانکہ بیاسی قسمی ایک حماقت ہے جوشترم غ کے متعلق مشہور ہے۔ اگر فی الواقع زندگی کا کو نی ا نجام ہے تووہ آکر رہے گا ورکسی کا اس سے غافل ہونا اس کو روکنے کا سبب نہیں بن سکتا ۔ البند ابسے بوگوں کے حق ہیں وہ ناکامی کا فیصلہ صرور کرسکتا ہے۔ حقیقت بہ ہے کہ موجودہ زندگی کو کل زندگی سمجھنا اور صرت آج کو بریمسسرت بنائنے کی کوشش کواپنامقصد بنالبنا برطی کم بہتی اور بے عقلی کی بات ہے۔ آدمی اگرایبی زندگی اور کا ثنات بیر مقور اسا تھی غور کرے بتواس نقط ٔ نظر کی بغویت فوراً واضح ہوجاتی ہے ابسا فبصدوس كرسكتاب جوحقبقتول كى طرف سے آنكھبى بند كريے اور بالكل بے سہمی بوجھی نہ ندگی گزارنا مشروع کر دے۔

یہ بہیں وہ چندسوالات جو کائنات کو دیکھتے ہی منہایت شدت کے ساتھ ہمارے ذہن میں اعجر نے بہی۔ اس کائنات کا ایک فالق ہمونا چاہئے، نگراس کے متعلق ہمیں کیے منہیں معلوم۔ اس کا ایک چلانے والا اور اس کو سنجا گئے میں اور مجسم منہیں جانتے کہ وہ کون ہے۔ ہم کسی کے احسانات سے دھکے ہوئے ہیں اور مجسم منکر وسیاس بن کر اس مہسی کو وظھونڈ صنا چاہتے ہیں جس کے آئے اپنے عقیدت کے جذبات کو نثار کرسکیں، مگر ایساکوئی وجو دہمیں نظر منہیں آتا۔ ہم اس کا ثنات کے اندر انتہائی عجز اور بے بسی کے عالم میں ہیں، ہم کو ایک السی پناہ کوئی بناہ ہماد می آنکھوں کے سامنے موجود نہیں ہے۔ بچر جب ہم اپنی زندگی اور اینی عرکو دیکھتے ہیں تو کا گنات کا ہداور انسان جو کا گنات کا خلاصہ سے اس کی عمر کو کھر یوں سال ہواور انسان جو کا گنات کا خلاصہ سے اس کی عمر کو کھر یوں سال ہواور انسان جو کا گنات کا خلاصہ سے اس کی عمر کو تو کھر یوں سال ہواور انسان جو کا گنات کا خلاصہ سے اس کی عمر کو کو کھر یوں سال ہواور انسان جو کا گنات کا خلاصہ سے اس کی عمر کو تو کھر یوں سال ہواور انسان جو کا گنات کا خلاصہ سے اس کی عمر کو کھر یوں سال ہواور انسان جو کا گنات کا خلاصہ سے اس کی عمر کو تو کھر یوں سال ہواور انسان جو کا گنات کا خلاصہ سے اس کی عمر کو کو کھر یوں سال ہواور انسان جو کا گنات کا خلاصہ سے اس کی عمر کو کو کھر کوں سال ہواور انسان جو کا گنات کا خلاصہ سے اس کی عمر کو کو کھر کی کے انسان جو کا گنات کی عمر کو کو کھر کو کھر کو کس سے کھر کو کھر کو کھور کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کو کھر کھر کو کھر کھر کو کھر کو کھر کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کھر کو کھر ک

صرت چندسال ۔فط برت ہم کو بے شار امنگوں اور حوصلوں سے معمور کرے مگردنیا کے اندر اس کی نسکین کا سامان فراہم نہ کرے۔

کھرسب سے زیادہ سنگین نصادہ ہے جومادی دنیا اور انسانی دنیا ہیں یا باجاتا ہے۔
مادی دنیا انتہائی طور برمکس ہے ، اس ہیں کہیں خلانظر نہیں آتا، مگر انسانی زندگی میں ذبر دست خلاہے ۔ اسٹرف المخلوقات کی حالت ساری مخلوق سے بدتر نظر آتی ہے بہاری بدقسمتی کی انتہا ہے کہ اگر بیٹرول کاکوئی نیاجشمہ دریا فت ہویا بھیڑ بکریوں کی نسل بڑھے تو اس سے انسان خوش ہوتا ہے، مگر انسانی نسل کا اصنافہ ہمارے لئے گوادہ نہیں ۔ ہم اینی مشکلوں سے اس قدر بریشان ہیں کہ انسان کی بیدائش کوروک دینا چاہئے ہیں۔ اپنی مشکلوں سے اس قدر بریشان ہیں کہ انسان کی بیدائش کوروک دینا چاہئے ہیں۔

## انسان کی نادسانی

یہ سوالات ہم کو جاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، وہ اندر سے بھی اہل رہے ہیں او ربا ہر سے بھی ہمیں گھرے ہوئے ہیں، مگر ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا جواب کہا ہے۔ یہ زندگی کی حقیقت معلوم کرنے کاسوال ہے، مگر کس قدر عجیب بات ہے کہ ہمیں زندگی تو مل گئی مگراس کی حقیقت ہمیں نہیں بتائی گئی۔

اس حقیقت کی دریافت کے لئے جب ہم اپنی عقل اور اپنے تجربات کی طرف دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا صحیح اور قطعی جواب معلوم کرنا ہماری عقب کی دہار سے جربہ کے بس سے باہر ہے۔ اس سلسلہ بیں اب تک ہم نے جورائیں قائم کی ہیں وہ اٹکل سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتیں۔ جس طرح ہماری نظر رکا دائرہ محدود ہے اور ایک مخصوص جسامت سے جھوئی چیز کا مشاہرہ نہیں کر سکتے اور ایک مخصوص فاصلے سے آگے کے اجسام کو نہیں دیجھ سکتے ، اسی طرح کا تنات کے متعلق ہمارا علم بھی فاصلے سے آگے کے اجسام کو نہیں دیجھ سکتے ، اسی طرح کا تنات کے متعلق ہمارا علم بھی نامکمل ہے، ہمارے حواس خمسہ ناقص ہیں۔ ہم حقیقت کو نہیں دیکھ سکتے۔ میدہ اور نامکمل ہے، ہمارے دوس خورد ہی فاکستری دنگ کا ایک سفو منسابن جا تا ہے، لیکن کا لک کو اگر ملایا جائے تو بھو رہے فاکستری دنگ کا ایک سفو منسابن جا تا ہے، لیکن کی مدد سے دیجھا جا اور مرف خورد ہی

اس كےمشاہرہ كے بيان بي خاكسترى سفون كوئى جيز نہيں۔

توع انسانی کی زندگی اس زمانه کے مقابلہ میں جب کہ بہ کرۃ ارض وجود میں آیا اس قدر مختصر ہے کہ کسی شمار میں نہیں آتی ،اور خود کر رہ ارض کا کنات کے انتفاہ سمندر میں ایک قطرہ کے برابر مجمی نہیں ۔ ایسی صور ن میں انسان کا کنات کی حقیقت کے بارہ میں جو خیال آرائی کرتا ہے ،اس کو اندھیر ہے میں شولے سے زیادہ اور کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ ہماری انتہائی لاعلمی فوراً ظاہر ہوجاتی ہے جب ہم کا کنات کی وسعت کا تصور کرنے کی کومشش کرتے ہیں۔

اس طرح مهادا علم اور مهادا مطالعهم کو ایک ایسے مقام برلاکر جبور دبتے ہیں۔ جہاں مهاد سے سامنے مہنت سے سوالات ہیں، ایسے سوالات جولازی طور برا پناجواب جامئے مہیں۔ جب کی بغیرانسانی زندگی بالکل لغواور بے کارنظر آتی ہے۔ مگرجب مهمان بر سوچنے بیجھنے میں توہم کو معلوم موناہے کہ مما اپنے ذہن سے ان کا جواب معلوم نہیں کر سکتے۔ مم کو وہ آ نکھ ہی نہیں می جس سے حقیقت کا مشاہدہ کیا جاسکے۔ اور وہ ذہن میں حاصل نہیں ہے جو براہ داست حقیقت کا ادراک کر سکتے۔

# ببغمبر كي ضرورت

اس موقع پر ایک شخص ہمارے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ جس حقیقت کوتم معلوم کرنا چاہتے ہو، اس کا علم محصے دیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ،

تواس كا ثنات كا ايك خدا ہے جس نے سارے عالم كو بنا ياہے، اور ابنى غير معمولى فوتوں کے ذرایعہ اس کا انتظام کر رہا ہے۔ جوجیزیں تنہیں حاصل ہیں وہ سب اسی نے تنہیں دی ہیں اور سارے معاملات کا ختبار اسی کو ہے۔ بہجوتم دیکھ رہے ہوکہ ادی دنیا کے اندر كو فى تفناد منهين، وه تقييك تقيك ايينے فزائفن انجام دے رہى ہے اور اس كے رعكس انسانی دنیاادهوری نظر آتی ہے، یہاں زبردست خلفتار بریا ہے،اس کی دجہ یہ ہے كمانسان كوآزادى دے كراسے آزما باجار باجے تنهارا مالك بيجا بتاہے كه اس كاقالون جوادی دنیامیں براہ راست نافذہور ہاہے اس کوانسان اینی زندگی ہیں خودسے اختیار کرے یہی وجود کا ثنات کا خالق ہے، وہی اس کا مدبر اور منتظم ہے، وہی تمہارے حذبات شکر كامتى بدادروى بى جوتم كوبناه د سكتاب اس فتنهار كالدايك لامحدود زندگی کا انتظام کرر کھا نہے جوموت کے بعد آنے والی ہے ، جہاں تہا ای امنگوں کی تسکین موسکے گی، جہاں حق وباطل الگ الگ کر دیتے جائیں گے اور نیکوں کوان کی نیکی کا اور بروں کوان کی بر انی کا بدلہ دیا جائے گا۔اس نے میرے ذریعہ سے تہارے پاس اپنی کتاب بھیجی ہے جس کا نام قرآن ہے۔ بحواس کو مانے گا وہ كامياب بهوگاا در جواس كونه مانے گا ذليل كر ديا جائے گا ؟

ببه محد دصلی انترعلیه وسلم ، کی آواز ہے جو جو دہ سوبرس پہلے عرب کے رمگستان سے بلند ہوئی تقی اور آج بھی ہم کو بکار رہی ہے۔ اس کا پیغام ہے کہ اگر حقیقت کو معسلم کرنا چاہتے ہو تومیری آوازیر کا ن لگاؤ اور ہیں جو کچھ کہتا ہوں اس پر غور کرو۔

ر، بب ہے ہور دیں ہوں ہے۔ بیروں کے معربی ہے ہیں ہوں گے بیات ہے۔ اور رہ کبا ببرآ واز حقیقت کی واقعی تعبیر ہے ، کیا ہمبس اس برایان لاناچاہئے۔ وہ کون سی بنبادیں بیں جن کی ردشنی ہیں اس کے صبیح یا غلط مہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔

بعض بوگوں کا خبال ہے کہ اس حفیقت کو وہ اس و ذت تسلیم کریں گے جب کہ وہ انفیس نظر آئے۔وہ حقیقت کو ابنی آنکھوں سے دیکھنا جا ہتے ہیں۔ مگریہ مطالب بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص فلکیات کامطالعہ دیاضی کے بغیر کرنے کی کوشش کرے اور کھے کہ دہ فلکیاتی سائنس کی حرف ان ہی دریافنوں کو تسلیم کرے گاجو کھلی آئکھوں سے اسے نظر آتی موں، دیافنبات کی دلیل اس کے نز دیک قابل قبول مہیں ہے ، بیر مطالبہ ظاہر کرتا ہے کہ آدی کو اپنی قوتوں کا صحیح علم نہیں ہے۔

انسان کے پاس مشاہدہ کی جو توتیں ہیں وہ نہایت میدور ہیں، حقیقت ہمارے لية ايك ناقابل مشايده چيزيد - ہم اسے محسوس تو كرسكتے ہيں مگر اسے ديجونہيں سکتے۔ ابک زمانہ ہب ہیسہ جها جا تا تھا کہ دنیا جار جیزوں سے مل کر بنی ہے۔" انش و آب و خاک وباد" . دوسر\_ بفظول بین فدیم انسان اُس غلط فنهی میس مبتلاسها که حقیقت ایک ایسی چیز ہے جسے دیکھا جاسکتا ہے ، مگر حبہ پر شحقیقات نے اس کی غلطی واضح کر دی ہے۔ اب نہم جانتے ہیں کہ دنیا کی تمام چیزیں ا بنے آخری ستجزیہ ہیں ایکٹم کے باریک نزین در ات پرمشتمل ہیں۔ ایک اوسط درجہ کے سیب سے اتناہی حیوٹا ہوتاہے مبنا کہ سیب ہماری زمین سے۔ برایٹم ایک طرح کا نظام شہسی ہے جس کا ایک مرکزہے،اس مرکز میں بروطان اور نیوٹر آن ہوتے ہی اور اس کے جارول طرف الکشران د برقیه ، مختلف مدارول میں اسی طرح حرکت کرتے ہیں جیسے سورج کے گر دایس کے تابع سیار ے حرکت کرتے ہیں۔ ایک برقبیجس کا قطر سینٹی میٹر کا با یخ ہزار کرورواں حصہ ہواور جواپنے مرکز کے چاروں طرف ایک سکنڈ میں کرورد<sup>ں</sup> مرتنبه چکر کافتا ہواس کے تصور کی کوشش کرناسعی لاماصل ہے۔ جب کہ ہیں رہی معلوم تنہیں کہ بیاندرونی عالموں کی آخری صدیعے ممکن ہے ان عالموں کے اندر ان سے تھی جھوٹے عالم ہوں۔

اس سے طا ہر ہوتا ہے کہ ہماری مشاہدہ کی قوت کس قدر کمزور ہے ، بجر سوال بہت کہ ہر ان کے وہ انتہائی حجو لئے ذرے جو ہم مل کرم کز بناتے ہیں وہ کس طرح قائم ہیں۔ آخر یہ بہروٹان اور نبوٹران مرکز ہے باہر کیوں نہیں نکل برط تے۔ وہ کیا چیز ہے جو انھیں ایک دوسرے سے باندھے ہوئے ہے۔ سائنس دانوں کا خیال ہے کہ ان ما دی ذرات کے در میان ایک لوانائی موجود ہے اور یہی توانائی مرکز سے برقی اور غیر برتی ذرات کو آپس ہیں حکو ہے ہے۔ اس کو طاقت یکیائی مرکز سے برقی اور غیر برتی ذرات کو آپس ہیں حکو سے موتے ہے۔ اس کو طاقت یکیائی

(Binding Energy) کانام دیا گیاہے۔ گویا مادہ اپنے آخری تجزیہ بین توانائی ہے، بین پوجھتا ہوں، کیا بہتوانائی قابل مشاہدہ چیز ہے۔ کباکسی بھی خور دبین کے ذریعہ اسے دیکھا جاسکتا ہے۔ اس سے تابت ہوتا ہے کہ حبر بدسائنس نے خو دیہ تسلیم کر لیا ہے کہ حقیقت اپنی آخری صورت ہیں ایک ناقابل مشاہدہ جبب نر ہے اس کو انسانی آنکھ منہیں دیکھ سکتی ۔

اب اگردسول کی بات کو مانے کے لئے ہم پینٹر ط لگائیں کہ وہ جن حقیقتوں کی خبرد ہے رہاہے وہ ہمیں حجو نے اور دیکھنے کو ملنی جاہئیں تب ہم اسے مانیں کے توبہ ایک نہایت نامعقول بات ہوگی۔ بیرالیسی ہی بات ہوگی جیسے تاریخ مند کاکوئی لمالب علم ایسٹ انڈیا کمبینی کے مالات کا مطالعہ کرتے ہوئے ابنے استاد سے کہے کہ کمبینی کے تام کر دار کومیرے سامنے لاکر کھڑا کر دو اور وہ میرے سامنے تام گزر ہے ہوئے واقعات کو دہرائیں، تب میں تہاری ناریخ کو تسلیم کروں گا۔

کیرون سی بنیادی بین جن کی روشنی بین دیکھ کرہم یہ فیصلہ کریں کہ یہ دعوت صحیح ہے یا فلط اور ہم کو اسے قبول کرنا چاہئے یا نہیں ۔ میر سے نزدیک اس دعوت کو جا نبخنے کے تین خاص بہلو ہیں۔ اول بہ کہ اس کی توجیہ حقیقت سے کتنی مطابقت مدکھتی ہے ۔ دوسر سے بیر کہ زندگی کے استجام کے بارہ ہیں اس کا دعویٰ محف دعویٰ ہے بااس کی کوئی دلیل بھی اس کے بہال ملتی ہے ۔ اور تیسر سے یہ کہ اس کو خدا کا کلام ہوئے کلام بین کیا السبی کوئی نمایاں خصوصیت پائی جارہی ہے کہ اس کو خدا کا کلام کہا جا سکے ۔ ان تینول بہلووں کے اعتبار سے جب ہم رسول کے کام کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان بین سے ہرایک بروہ نہایت کا میا بی کے ساتھ بورا اتر دیا ہے۔

، ۱- رسون نے کائنان کی جولا جیہ کی ہے اس بیں ہماری تمام پیچید گیوں کا حل موجود ہے۔ ہمارے اندر او رہما رے باہر جننے سوالات ببیدا ہوتے ہیں ان سب کا وہ بہترین جواب ہے۔

ہ۔ زندگی کے انجام کے بارہ ہیں اس کا جو دعویٰ ہے اس کے لئے وہ ایک قطعی دلیل بھی ا بینے پاس ر کھتا ہے۔ وہ بہ کہ وجودہ زندگی ہیں وہ اس اسجام کا ایک نمورنه بہیں دکھا دبتاہے جس کو بعد کی زندگی میں آنے کی وہ خبر دے رہاہے۔

۳۔ وہ جس کلام کو خدا کا کلام کہتا ہے اس کے اندر انتی غیر معمولی خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ ماننا پڑتا ہے کہ یقیبنًا یہ ابک نو ق الانسانی طافت کا کلام ہے کسی انسان کا کلام ایسانہیں ہوسکتا۔
کا کلام ایسانہیں ہوسکتا۔

آئیے اب ان تبینوں پہلوؤں سے رسول کی دعوت کا جائزہ لیں۔

## بيغبرى مداقت

ا۔ اس کی بہلی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسانی نفسیات کے عین مطابق ہے۔ اس کے معنی بدیہی کہ انسان کی بپیدائش جس فطرت برِ مہدئی ہے وہی فیطرت اس نوجیہ کی تھی ہے۔ اس توجیہ کی بنیا د ایک خدا کے دجو دبررکھی کئی ہے، اور ایک خدا کا شعور انسان کی فیطرت میں شامل ہے۔ اس کے دو نہایت مصنبوط قرینے میں۔ ایک بدرانسانی تاریخ کے تمام معلوم زمانوں میں انسانوں کی اکثریت بلکہ تقریبًا ان تی تمام تعداد نے خداکے وجود کونسلیم کیا ہے۔ انسان برکھبی کھی ایساکوئی دور نہیں گزراہے جیب اس کی اکثریت خدا کے شعور سے خالی رہی ہو۔ قدیم ترین نہ الوں سے لے کر آج تك انسانى تارىخ كى متفقه شهادت يهى بي كه خدا كاشعور انسانى فطرت كانهابت طاقت ورشعور بے - دوسرافربندیہ ہے کہ انسان برجب کوئ نادک ونن آتا کے تواس كادل بے اختیار خداكو بيكار أطَّفتا ہے، جہاں كوئي سہارانظر نہيں آتا، وہاں وہ خدا كاسهارا د صوند تأبيه - جابل مهويا عالم- خدا پرست مهويا ملى ، دوشن خبال بهویا تاریک خیال جب بھی اس پر کوئی ایسا وقت گزرتا ہے جہاں عام انسا نی قوتىيى جواب دىتى مونى نظراتى بين تؤوه ايك ايسى سهتى كوريجارتا بيے جو تمام لها نتوں سے برط ھە كرطاقتور ئے اور جو نام طاقتوں كاخزار نبے۔ انسان اپنے نازك ترین لمات میں خداکویا دکر نے پر مجبور ہے۔ اس کی ایک دلیجسپ مثال ہمیں سٹائن کی زندگی میں ملتی ہے جس کا ذکر مسٹر چرجل نے دوسری جنگ عظیم کے حالات کے متعلق ابنی کتاب کی جو کقی حبد صفحہ ۱۳۳۸ میں کباہے ی<sup>مزیم 1</sup> او کے نازک مالات ہیں جب کہ چلرسارے بورب کے لئے خطرہ بنا ہواتھا ، جرمی نے ماسکو کا

سفرکیا تھا، اس موقع برجر میں نے سٹالن کو اتحادی فوجی کارروائی کے متعلق ابنی اسکیم کی انفریباتھا، اس موقع برجر میل ابیان ہے کہ اسکیم کی نشریج کے ایک خاص مرحلہ برجوب کر سٹالن کی دیجسپیال اس سے بہت بڑھ کھی تقبیں، اس کی زبان سے نکلا خد اس مہم کو کامیاب کر ہے'۔

(May God prosper this undertaking)

اسی کےساتھ نبی کی آواز کی بہخصوصبیت بھی ہے کہ وہ ان تمام سوالات کی مکسل توجیبے جوانسان معلوم کرنا چاہتا ہے اور جو کائنات کے مطالعہ سے ہمارے ذہنوں ہیں المفرته بي كائنات كے مطالعہ نے ہمیں اس نتیجہ پر سیونیا یا تفاکہ بیمحف انفاق سے منهين بيداموسكتى، صروراس كاكونى بيداكرنے والامونا جائے اس توجب مب اس سوال کا جواب موجودہے۔ ہم کوننط را رہا تفاکہ کا سنات محصٰ ایک مادی مشین نہیں ہے اس *کے بینچھے کو ئی غیرمعمولی ذہن ہونا چاہئے جو* اسے حیلا رہام و - اس تو جبیہ ہیں اس میوان کاجواب بھی موجود ہے۔ بہم کو اینے محس کی تلاش تھی اور ایک ایسی بسنی کی تلاسش تھی جو ہماراسہالا بن سکے ۔اس توجیبہ بیں اس کا جواب مجی موجود ہے۔ ہم کو بدیات بہت عجیب علوم ہورہی تقی كەانسانى زندگى اتنى مختصركيول ہے ـ ہماس كولامى ود دېجھناچا بنے مقے ـ ہم اپنے لئے ایک ایسے وسیع میدان کی تلامش نبی تخفی جہاں ہماری امنگوں کی تکمیل موسکے اس توجيهي اس كاجواب بمى موجود ہے۔ مجرانساني حالات كاشد بد تقاصا تفاكه حتى كا حق مہونا اور باطل کا باطل مہونا واضع مہو اور اچھے اور شرے الگ الگ کر دیے جائیں، ہرایک کواس کا صحیح مقام دیا مائے ۔ اس سوال کا جواب بھی اس توجیم یں موجود ہے۔عزمٰن زندگی سے متعلق سارے سوالات کامکمل جواب ہے اورا تنابہتر جواب ہے کہ اس سے بہتر جواب کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس سے وہ سارے سوالات حل ہوجاتے ہیں جو کا کنات کے مطالعہ سے ہمارے ذہن ہیں بیدا ہوئے <u>کھے</u>۔

۲- اس کی دعوت کی دوسری نایا ل خصوصیت بیر ہے کہ زندگی کے اسجام کے بارہ میں وہ جونظر پہیش کرتا ہے اس کا ایک واقعانی نمونہ خو د اپنی زندگی میں ہمیں د کھا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا اسی طرح ظالم اور منظلوم کو لئے ہوئے ختم نہیں ہوجائیگی سادہ بلکہ اس کے انجام پرکا گنات کارب فلاہر ہوگا اور سیوں اور جھولوں کو ابک دوسرے سے الگ الگ کر دے گا، اس دن کے آنے ہیں جو دبر ہے وہ صرف اس مہلتِ کارکے ختم ہونے کی ہے جو تہارے لئے مقدر ہے۔

بیں جوکچھ کہتا ہوں اس کے صبیح ہوڑ دیتا ، بلکہ اسی کے ساتھ اس کا بودی برجی ہے کہ بیں جوکچھ کہتا ہوں اس کے صبیح ہونے کا تبوت یہ ہے کہ اس عدالت کا ایک ہمونے ہالک کا ننات میرے ذریعہ سے وہ حق کو غالب اور بامل کو مغلوب کرے گا ، اپنے فزمال برداروں کو عزت دے گا اور اپنے نافز ہانوں کو ذلیل کرکے اضیس عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہ واقعہ بہرصال ظہور میں آئے گا خوا ہ دنیا کے بوگ کتنی ہی مخالفت کر بیں اور سال کی طاقت اس کے مطافے بریکا دیں حس طرح آخرت کا ہونا قطعی طور پر مقدر ہے اور کوئی اسے دوک بہیں سکتا۔ اسی طرح میری زندگی میں اس کا نمونہ دکھا یا جا نامجی لازمی ہے ، یہ ایک نشان ہوگا آنے والے دن کا اور بید لیل ہوگی اس بات کی کہ کائنات کی تعمیر عدل پر ہوئی ہے اور بیکہ والے دن کا اور بید لیل ہوگی اس بات کی کہ کائنات کی تعمیر عدل پر ہوئی ہے اور بیکہ میں جس طاقت سب بر بالا ہے میں جس طاقت ایک دوزتم کو اپنے سامنے کھڑ اکر کے تہام ایکے بیچھے انسانوں کا میں جا در کی ہے ہے اور کی گا ہے ہے اس ایک دوزتم کو اپنے سامنے کھڑ اکر کے تہام ایکے بیچھے انسانوں کا میں دورا کر کے اور کی گا ہے کہا کہ دورا کی دورا کی سامنے کھڑ اکر کے تہام ایکے بیچھے انسانوں کا میں کا دورا کی دورا کی ہیچھے انسانوں کا دورا کی دور

یرچیلنج وہ اس وقت دیتا ہے جب کہ وہ تنہاہے، پوری قوم اس کی دشہمن موگئی ہے، خود اینا ملک اس کو ظبہ دینے کے لئے نیار نہیں، اس کے قریب ترین اعزا نے بھی اس کا ساتھ جھوڑ دیا ہے، اس کے پاس ادی وسائل وزرائع میں سے کچھ بھی نہیں۔ ایساایک شخص پور سے قیین کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ بن غالب ہول گا ورمیرے ذریعہ سے خدا کی عدالت زمین برقائم ہوگ۔ سفنے و الے اس کا مذات اڑات ہیں مگر وہ نہایت سنجیدگی کے ساتھ ایناکام کرتا چلا جارہ ہو کہ دیتی ہے، اس کی معاشیات نباہ کر دیتی ہے، اس کو ملا وطنی پر محبور کرتی ہے، اس کو مطافیات نباہ کر دیتی ہے، اس کو مطافیات ہا مقورات کو دیتی ہے، اس کو مطافیات ہوتی ہے، اس کو مطافیات ہوتی ہے۔ اس کو مطافیات ہوتی ہے۔ اگر چہ بہت مقورات کو کہ اس کا ساتھ دیتے ہیں، ایک طرف معمولی اقلیت بہوتی ہے اور دو و سمری طرف زبر و ت

اکنزیت ایک طرف ساز دسامان ہوتا ہے اور دوسری طرف ہے سروسامانی ۔ ایک طرف ملکی باشندوں اور جمسابہ قوموں کی حابت ہوتی ہے اور دوسری طرف ابنوں اور غیروں کی متفقہ مخالفت مالات کی انتہائی ناساز گاری سے اس کے ساتھی اکثر گھرا اکھتے ہیں مگر دہ ہربار میں کہتا ہے کہ انتظار کر و خدا کا فیصلہ آکر رہے گا ، اس کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی ۔ سکتی ۔

اس کے پہنچ برجو بھائی صدی ہی گزیدنے نہیں یاتی کہ وہ کمل شکل ہیں ہورا ہو ماتا ہے اور ناریخ ہیں ابنی نوعیت کا دامد واقعہ ظہور ہیں آتا ہے کہ ایک شخص نے جن دعو دل کے ساتھ ابنے کام کا آغاز کیا تھا تھیک اسی شکل میں اس کادعول پولا ہوا اور اس کے مخالفین اس میں کوئی کمی بیشی مذکر سکے حق اور باطل الگ الگ ہوگیا۔ فدا کے فزال برداروں کوعزت اور غلبہ ماصل ہوا ، اور فد اکے نافز مالوں کا زور لور ط کرا تھیں محکوم بنا دیا گیا۔

اس طرح اس دعوت نے انسانوں کے لئے جس انجام کی خبردی تقی اس کا ایک نمونہ دنیا ہیں قائم کر دیا گیا جو قیامت تک کے لئے عبرت کا نشان ہے، اس نمونہ کی تکمیل آخرت ہیں مہو گی حب سار ہے انسانوں کو خداکی عدالت ہیں حاصر کر ہے ان کا آخری فیصلہ کیا جائے گا۔

سواس شخص کے دعوے کے برحق ہونے کا نیسرا ثبوت وہ کلام ہے جس کو وہ کلام الہی کہہ کر پیش کرتا ہے۔ اس کلام کے اوپرکتنی ہی صدیاں گذر کی ہیں مگراس کی عظمت اس کی سجائی اور حقیقت کے بارہ ہیں اس کے بیان کا ایک خرف بھی غلیط ثابت نہ ہوسکا جب کہ کوئی بھی انسانی کتا ب ایسی نہیں ہے جو ان نقائق سے سے یا کہو۔ سے یا کہو۔

دونسر کے نظوں میں فرآن بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا کی کتاب ہے، اس کے بہت سے پہلوہیں مگر ہیں بیہاں صرف تین بہلوؤں کا ذکر کروں گا، ایک اس کا غیر معمولی انداز بیان، دوسرے اس کے معانی کا تصنا دسے پاک بہونا، تیسرے اس کی ابدیت۔ پاک بہونا، تیسرے اس کی ابدیت۔

## قرآن ابنی دلیل آب

ا- قرآن ایک غیرمعمولی کلام ہے۔ اس کو بڑھتے ہوئے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مصنف ابک البید بندمقام سے بول رہاہے جوکسی بھی انسان کوما صل نہیں۔ اس کی عبارلون کاشکوه، اس کی بے بناہ روانی اور اس کا فیصلہ کن انداز بیان اتناحیرت انگیز طور سربانسان كلام سے مختلف بے كمصاف طور برعلوم بوتاہے كه به مالك كائنات كى آواز ہے کسی انسان کی آواز نهبین اس کا برتقین اور باعظمت کلام خود می بول رہاہے کہ ببخہ را کی کتیاب ہے جس میں خدا ا بینے بندوں سیے مخاطب ہوا ہے۔ قرآن میں کا ثنات کی حقیقت بنائی گئی ہے۔ انسان کے انجام کی خبر دی گئی ہے اور زندگی سے متعلق تمام کھلے اور چھیے مالات پر گفتگو کی گئی ہے۔ مگریہ سب کیجھ اس قدر قطعی انداز میں بیان ہوا ہے کہ واقعہ كااظهاروا قعه كامشا بده معلوم بهونے لگتا ہے۔ فرآن كوبر صفتے بوئے ابسامحسوس بوتا ہے گویا آدمی کو حقیقت کا علم نہیں دیا جار ہا ہے بلکہ اس کو حقیقت کے سامنے لے ماکر کھٹا اگر دیا گیا ہے۔وہ واقعہ کو کتاب کے صفحات میں نہیں برڈھ ریا ہے بلکہ اسکرین کے اوپراس کو انبی کھلی آ محمول سے دیکھ رہا ہے۔ کلام کی بیقطعیت صاف ظاہر کر رہی ہے كربيدايك ابسى بهتى كاكلام ميرجس كوحقيقتون كابراه داست علم مير كولى انسان جوحقیقتول کا ذاتی علم نه رکھتا ہو، وہ اپنے کلام ہیں ہرگز ابساز وربیبدا نہیں کرسکتا۔ بہاں ہیں منورنہ کے طور بر قرآن کی ایک جھو الی سی سورت نقل کروں گا۔

جب آسمان بھٹ جائے گا، جب ستارے بھرجائیں گے، جب دریا اہل بڑیں گے، جب قریب الٹ دی جائیں گی، اس دن ہرشخص جان لے گاجو اس نے آگے بھیجا اور جواس نے بیجھے جھوڑ ااے انسان مجلو خدائے عظیم کے بارہ بیں کس چیز نے دھو کے اِذَالسَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ٥ وَاِذَا الْكُواكِبُ انْتَشَرَثُ ٥ وَاِذَا الْمُعَارُ فَجِيْرَ نَ ٥ وَاِذَا الْفَهُورُ فَعِيْرَ نَ ٥ وَاِذَا الْفَهُورُ فَعِيْرَ نَ ٥ عَلِمُنَ نَفُسُ مَا قَلَّ مَتُ هَا وَاخْرَتُ ٥ يَا يَتُهَا وَأَخْرَتُ ٥ يَا يَتُهَا برَبِيْكُ الْكُو بِيْهِ ٥ برَبِيْكُ الْكُو بِيْهِ ٥

مِن وال ركهام يجس فتحفظت كيا تراتسوپه فرمایا اور نظیمناسبت قائم کی. اس نے جیسا جایا دلیساتم کو بنایا، نہیں بلكة تم فيصله اك دن كالتكاركر نفي مو-مالا*ں کہتمہارے اور نگہ*بان مقرر ہیں صيع صيح لكفنهواك وه مانتها بوقم كرنة مو يقينًا اجھ لوگوں كے لئے نعتيں بن ادر بقینًا برے لوگوں کے لئے جہنم ہے۔وہ نیصلہ کے روز اس میں ڈالے جائیں گے اور وہ ہرگز اس سے بھاگ نهين سكنة اوركياتم جانته موكه فيصله كادن كيام بجركياتم جانتة موكفيله كادن كيا بدوه ايك السادن سيحب کرکوئی شخف کسی دوسر شخص کے لئے

ٱلنَّن يُ خُلُقُلَة فَسُوَّاكَ فَعَلَ لَا فِي أَيِّ صُورَةٍ مُلَثَّاءً رُكْبُكُ هُ كُلَّا بُلُ تُكُذِّ نَجُونَ بِالرِّيْنِ ، وَإِنَّ عَلَيْكُمُ لَمَا فِظِيْنَ وكِرَاماً كَاتِبِينَه يُعْلَبُونَ مَا تَفْعَلُونَ ٥ اتَّ الأَثْرَادُلِفِي نَعِيُرُوانَّ ألفجاركني تحييمه بصكونها يَوْمُ الدِّينَ وَمَّاهُمْ عَنْهَا بِعَاشِبِينَ وَمَا أَذُرَاكَ مَا يَومُ إِلَيِّ بِينِه تُعَمَّا أَدُرُ لِكَ مَا يُومُ الرِّبنِ ٥ يُومُ لُأَمُّ لِكُ نَفُسُ لِنَفْسِ شَيْئًا ﴿ وَالْأَمْرُىوَمِئْدِلْ بِينْدِ ه

كجهنة كرسكي كاادراس دن اقتداهم خداك كيموكا.

کس قدر لقبین سے مراموا ہے بیکلام جس بین زندگی کی ابتدا اور انتہا سب کیجیبان کردی گئی ہے۔ کوئی بھی انسانی کتاب جوزندگی اور کا گنات کے موصنوع پرلکھی گئی ہو ، اس یقین کی مثال بیش نہیں کرسکتی سیکڑوں سال سے انسان کا گنات کی حقیقت ہر عور کر رہا ہے، بڑے بڑے نولسفی اور سائنس دال بیبدا ہوئے ، مگر کوئی اس یقین کے ساتھ لولنے کی جرات نہ کرسکا۔ سائنس آج بھی یہ تسلیم کرتی ہے کہ وہ کسی قطعی اور مصحع علم سے ابھی بہت دور ہے جب کہ فرآن اس قدریقین کے ساتھ بات کہنا ہے گویا وہ علم کا اما لمہ کئے ہوئے اور حقیقت سے آخری مدتک واقف ہے۔

' ۲- قرآن نے کلام اُنہی ہونے کی دوسری دلیل پیہے کہ اس نے ابعد الطبیعی حقائق سے لے کرتمدنی مسائل تک تمام اہم امور برگفتگو کی ہے مگر کہ ہیں ہوں سے بیانات میں تصاد نہیں با یاجاتا۔ اس کلام کے او برتقریبًا ولیرط هرزار برس پورے

مور ہے ہیں. اس دوران ہیں بہت سی نئی نئی باتیں انسان کومعلوم ہوئی ہیں مگر اس کی بانوں يى اب مجى كونى نضاد ظاہر بنه موسكا، حالان كه انسالؤن بين سے سى ايك فلسفى كانھى اس حیثیت سے نام نہیں لیام اسکتا کہ اس کا کلام تصاداور اختلاف سے یاک ہے۔ اسس دوران میں ہزار دِں فلسفی ببدا ہوئے جنہوں نے اپنی عقل سے زندگی اُدر کا ثنان کی توجیہ كرف ك كوشش كى مكربهت جلد ان كے كلام كا تصنا دخلام وكيا اور زمانه نے اكفيس ردكرديا-كسى كلام كاتصناد سے پاک ہونااس بات كاثبوت ہے كہ وہ حقیقت سے كلى مطابقت ر کھتاہے۔ جوشخص حقیقتوں کاعلم ندر کھتا ہویا صرف جزر کی علم اسے حاصل ہو وہ جب كمى حقيقت كوبيان كرنے ببيطے كالازمى طورىية تصنادات كاشكار مروجائے كاروه ابك بہلو كى تشريح كرتے ہوئے دوسرے بہلوكى رعايت ندكر سكے گا۔ وہ ایک رخ كو كھو لے گا كو دوسرے دخ کو بند کر دےگا۔ زندگی اور کا ثنات کی توجیبہ کاسوال ایک ہم گیرسوال ہے۔ اس کے لئے ساری حقیقتوں کا علم ہونا صروری ہے۔ اور چوبکہ انسان اپنی می و د صلاحبتوں کی بنا برساری حقیقتوں کا علم حاصل نہیں کرسکتا۔ اس نئے وہ سارے يهلووك كى دعايت عبى منهي كرسكتا بهي وجه بے كه انسان كے بنائے موسے فلسفول میں تصادکا یا یاجانالازمی ہے قرآن کی پیخصوصیت کہوہ اس فسم کے تصادات سے یاک ہے اس بات کی قطعی دلیل کے کہ وہ حقیقت کی صحیح نزین تعبیر ہے ،اس کے سوا تمام تعبيري علطابي، اس واقعه كوبين مثال كے ذرایعه واضح كروں گا۔ ۔ ا۔ زُندگی تے موصنوع بہر حوکتاب تکھی جائے اس کا ایک ضروری باب زندگی کے فرانفن متعین کرنا ہے۔ یہ فزائض منعین کرنے میں ضروری ہے کہ ان کے مختلف بہلوول کی تھیک تھیک رعایت کی جائے۔ابسانہ درکہ ایک پہلوسے کوئی ایساحکم دیا جائے جو دوسرے میہو سے ٹکراتا ہو۔ مثلاً عورت اور مرد کی حیثیت متعین کرنا تعدنی زندگی کا ایک اہم سنکہ ہے۔ آج کے ترقی یا فتہ دور نے بیقرار دیا ہے کہ عورت ادرم د کے درمیا ب مسادات ہونی چاہئے اور زندگی کے ہر شعبہ ہیں و و نون کو یکسال طور سر کام کرنے کامو تع دينا چاہئے، مگريہال انساني ساخت كابيرتدني اصول ايك نہايت انهم صورتِ دا قعي سے محرار ہاہے۔ ایعنی اس حقیقت سے کہ حیا تیات (Biology) کے اعتبار سے دو نؤل صنفول کے درمیان مساوات نہیں، اور بیم مکن نہیں کہ دولوں بیساں طور پر

زندگی کالوجھ الطاسکیں۔ اس کے برعکس قرآن نے تمدنی زندگی میں عورت اور مرد کا جومقام تعین کیا ہے وہ دونوں کی ببیدائشی ساخت کے عین مطابق ہے اور قانون اور حقیقت کے درمیان کوئی نضا دیبید انہیں ہوتا۔

مدارکس نے انقلاب کافلسفہ بہ بتابا ہے کہ جس طرح ایک عالم گیر قانون کشش سے ستار ہے حرکت کر رہے ہیں اسی طرح کچھ ناگزیر ناویخی توانین ہیں جوسا جی تبدیلیوں کا سبب بنتے ہیں۔ بہ قوانین مسلسل طور بر اینا کام کر رہے ہیں اور اسی کے مطابق انسانی زندگی میں انقلابات آنے ہیں مگر اس فلسفہ کو مرتب کرنے کے ساتھ ہی اس نے بیلغد دہ بھی لگا باکہ

"دنياكمزدورو متحدموماك"

ظاہرہےکہ بدرولؤں باتیں ابک دوسے کی صند بنی۔ اگر سماجی تبدیلیوں کاکوئی ناگزیر تاریخی فالؤن ہے لتوسیاسی مبدوجہد کی مزورت نہیں اور اگر سیاسی مبدوجہد کے ذرابعہ انقلاب آتاہے لتو بھبرناگزیر تاریخی فالؤن کے کیامعنیٰ۔

اس نے برعکس قرآن انسانی ادادہ کو تسلیم کرتا ہے۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ذندگی میں جودا قعات بیش آئے ہیں وہ انسان کی اپنی کو ششول کا بیجہ ہوتے ہیں۔ ما دی دنیا کی طرح ان وا قعات کی کوئی لازمی منطق نہیں ہے۔ بلکہ انسانی کوشش اسلہ میں دہ اہم میں شکل دے سکتی ہے۔ بقینیا فطرت کے کچھ قوانین ہیں ادر اس سلسلہ میں دہ اہم کام کرنے ہیں مگر ان کے کام کی نوعیت یہ ہے کہ دہ انسانی کوششوں کا ساتھ دے کر اسے منزل تک یہونے ادبتے ہیں نہ کہ خود انسانی کوششیں ان قوانین کا فارجی ظہور ہیں۔ اس طرح قرآن کے نظریہ اور اس کی دعوت ہیں کوئی تصاد نہیں۔ وہ جب ہیں۔ اس طرح قرآن کے نظریہ اور اس کی دعوت ہیں کوئی تصاد نہیں۔ وہ جب ایک نظریہ کو قائم کرنے کے لئے لوگوں کو پیارتا ہے تو دہ اپنے فلسفہ کی تردید ہے، حید نکر اس کی تردید۔ اس کے برعکس مارکسی فلسفہ اس کے علی پروگر ام سے صاف فی میں دید ہے، گیرونسٹ مینی فساؤ کا آخری فقرہ اس کے پہلے فقہ دہ کورد کردتیا ہے۔

 ۳- قرآن کی بیسری خصوصیت به ہے کہ وہ نقریبًا ڈیڑھ نہاد برس سے زمین پر روجود ہے۔ اس زمانے بیں کتنے انقلابات آئے ہیں، تاریخ بین کتنی الٹ پلیٹ ہوئی ہے، ذما نہ نے کتنی کر دلیس بدلی ہیں، مگر اب تک اس کی کوئی بات غلط نابت نہیں ہوئی۔ وہ ہر زمانہ کے عقلی امکانات اور تمدنی ضروریات کا مسلسل سیا تھ دیتا چلاجارہا ہے۔ اس کی تعلیمات کی ہمہ گیری کسی مقام بر بھی ختم نہیں ہوتی بلکہ ہزرمانہ کے مسائل بر ماوی ہوتی بلکہ ہزرمانہ کے مسائل بر ماوی ہوتی بلکہ ہزرمانہ کے مسائل بر ماوی ہوتی بلکی جاتی ہے۔ یہ اس کتا ب عظیم کی ایک ایسی خصوصیت ہے جوکسی بھی انسانی کتا ب کو بلک جاتی ماصل نہیں ہوسکی ہے۔ انسان کا بنایا ہوا ہر فلسفہ چند ہی دلوں لعد اپنی علطی اللہ کر دیتا ہے، مگر صدیوں پر صدیاں گزرتی جارہی ہیں اور اس کتا ب کی صدافت ہیں کوئی فرق نہیں آتا۔

یه قانون اس وقت بنایا گیا تھا جب عرب کے غیرمتمدن اور منتشرقبائل بیں اسلامی ریاست قائم کرنے کا مسکہ دربیش تھا، مگر اس کے بعرصد بول تک وہ اسلامی حکومتوں کی تمام صروتیں پوری کرنارہا اور موجودہ ترقی یا فتہ دور بین بھی نہ صرف بیکہ دہ ذرائدگی کی پوری صلاحیت رکھتا ہے مبکہ صرف دہی ایک ابسانظام ہے جو حقیقی معنوں میں زندگی کے مسائل کو صل کرسکتا ہے۔ دابڑ صرف اربرس پہلے جس طرح اس نے ابنی برتری تابت کی تقی آج بھی وہ اسی طرح تام فلسفوں پر نوفیت رکھتا ہے۔

یہ فرآن کامعجزہ ہے کہ زندگی کے بارہ بنبی اس نے جونظریات بیش کئے کھے اور فردا درجاعت کے علی کے حفے اور فردا درجاعت کے علی کے لئے جو خاکہ تجویز کیا تھا وہ آج بھی نہ تو پر انا ہوا ہے اور نہ اس بب کسی نقص کی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔ اس دوران میں کتنے فلسفے بیدا مہوئے اور مرکئے کتنے نظام بنے اور بگڑ گئے مگر فرآن کے نظریہ کی صدا قت اوراس کے عملی نظام کی افادیت آج بھی مسلم ہے۔ وہ ہوا اور بانی می طرح زمانہ کی قید سے آزاد ہے۔

بین بینال دو نون بیملوؤل سے ایک ایک مثال بیش کروں گا۔ قرآن نے بیدعویٰ کیا تھاکہ کا کنات کا محرک ایک ذمن ہے جو بالار ادہ اسے حرکت دے رہا ہے۔ قرآن نے بیدعویٰ پورپ کی نشائۃ ثانیہ سے بہت پہلے کیا تھا۔ اس کے لبعد بہت سے فلسفی اور سائنس دال استظے جنھوں نے بڑے نے ورسٹور کے ساتھ یه دعویٰ کیاکہ کا نئان محف ایک مادی مشین ہے جو خود مرکت کر رہی ہے۔ بہ نظر رہی ہے۔ بہ نظر رہی ہے۔ بہ نظر رہی ہو اکر علم کی ترقی نے فتر آن کے دعویٰ کورد کر دیا ہے۔ مگراس کے بعد خود کا منات کے مطالعہ سے سائنس دالوں ہر میں منکشف ہواکہ زندگی اور کا نئات کی نوجیہ محف مادی قوائین کے ذرایعہ نہیں کی مباسکتی یہ منکشف ہواکہ زندگی اور کا نئات کی نوجیہ محف مادی قوائین کے ذرایعہ نہیں کی مباسکتی اب سائنس دن بدن قرآن کے اس نظریہ کی طرف لوط دہی ہے کہ اس کا نئات کے بیچھے ایک ذہن ہے جو اینے ارادہ سے اس کو جیاد ہا ہے۔ مشہور سائنس دائی سرجیم جینے جو ایس نہدیلی کی تشریح کرتے ہوئے لیکھنے ہیں :۔

علم کے دربانے بیجھلے چند سرسول میں نہایت تیزی سے ایک نباموڑ افتیار كيام يست تيس سال يبله بمارا خيال تقايابهم نے مزض كربيا تقاكم بم ايك السی آخری حقیقت کی طرن برطه رہے ہیں جوابنی نوعیت میں مشینی ہے۔ ابسانظرآ تا تفاكه كائنات أبيمول كابك البيد ي ترتيب انبارير شمل ہے جوانفًا تی طور پر اکھٹا ہو گئے ہیں اور حن کا کام بیہ ہے کہ بے مقصد اور اندهی طافتوں کے عمل کے شحت جو کوئی شعور مہیں رکھتیں ، کچھز مانے کے لئے ایک بےمعنی رفص کریں جس کے ختم ہونے پرمحف ایک مردہ کائنات بان*ی رہ جائے۔اس خالص مشینی د*نیا می*ں، مذکورہ* بالااند<del>عی طاقتو<sup>ں</sup></del> کے عمل کے دوران میں ، زندگی ایک حادثہ کے طور میر بالکل انفاق سے آبہونجی ہے۔ کائنات کا ایک بہت ہی جھوٹا گوشہ یا امکان کے طور برر اس طرح کے کئی گوشتے کچھ عرصے کے لئے اتفاقی طور پر ذی شعور ہو گئے ہیں۔ مگرموجودہ معلومات کی روشنی ہیں طبعیات کی مدتک سیآننس کااب اس بات برلتقريبًا الفاق بدكه علم كادر بالهبس ايك غيرت يني حقيقت (Non Mechanical Reality) کی طرف کے جارہا ہے۔

اسی مفہون بیں آئے جل کر اکنوں نے مکھاہیے

جدید معلومات ہم کومجبور کرتی ہیں کہ ہم اپنے پچھلے خیالات برنظر نانی کریں جو ہم نے مبلدی ہیں قائم کر لئے تھے۔ بعنی بہ کہ ہم اتفاق سے ایک ایسی کائنات ہیں آ برط سے ہیں جس کوخو د زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہج یاوہ باقاعدہ طور برزندگی سے عداوت رکھنی ہے۔ اب ہم نے دریافت کر لیا ہے کہ کا تنات ایک ایسی فالق یا مربر طاقت (Designing or Controlling Power) کا تناوت فراہم کرری سے جو ہمارے شخصی ذہن سے بہت کچھ ملتی ملتی ہے۔ اولارن سائنطفک تقاط، صفحہ ہم دا)

یدنظری پہلوکی مثال تھی، اب علی پہلوسے متعلق ایک مثال لیجئے۔ اسلام نے معاشر تی زندگی کا جو قانون بنایا ہے اس ہیں ایک مردکو اجازت دی ہے کہ دہ جارعور توں تک سے شادی کرسکتا ہے۔ اسلام کے بعد جب مغربی تہذیب انعثی تواس نے اسس قانون کا بہت مذا ق اڑا با اور اس کو جا بہت کے زمانہ کا وحشی قانون قرار دیا۔ اس کے نزدیک بین قانون قور توں کے ساتھ سراسر ناانصائی تفی اور اس بنیا دیر کبھی تھی کوئی ترقی یافتہ تحدل تعیہ نہیں کی جا بینے ہمسیویت میں اگر چہاس کی گنجائیش موجود تقی مگر مغربی تہذیب نے اس کو ایک تقی مگر مغربی تہذیب نے اس کو ایک نہا بیت دلیل فعل فرار دیا کہ کوئی شخص ایک عورت رکھتے ہوئے دوسری عورت سے نہا بیت دلیل فعل فرار دیا کہ کوئی شخص ایک عورت رکھتے ہوئے دوسری عورت سے ناوی کر رہے۔ اس کی تبلیغ اس زور شور سے کی گئی کہ اب بیرمال ہے کہ ذکوئی مرداس کی جر آت کرسکتا ہے اور نہ کوئی عورت اپنے بارہ میں ایسا سوچ سکتی ہے کہ وہ کسی شخص کی دوسری یا تیسری بیوی ہنے۔

دوسری جنگ عظیم کے لعدان تمام ملکوں میں جوجنگ بیں شریب تھے، بھورت مال بیش آئی کہ عوز نیں زندہ رہیں اور مرد کثرت سے بلاک ہو گئے۔ جنا نچہ مردوں کی تعداد کم اور عور توں کی تعداد بہت زیادہ ہوگئی جس کا اثر ابھی تک بافتی ہے۔

**حص**له کے اعداد دشمار کے مطابق جایا ن میں ہرایک مرد کے مقابلہ ہیں آٹھ عورتیں تقیب اس جنگ کاسب سے زیادہ انرجرمنی بربر اجہاں بے شمارعوز میں میدہ اور کتنے بیجے نتیم ہوگئے ادر لڑکیوں کے لئے منٹو ہر ملنامشکل ہو گیا۔ اس کی وجہ سے ان ملکوں میں لادار ن ادرناجائز بيجول كى نعداد بہت برط ھ گئتى ۔ جو يتيم مو گئے تھے ان كاكو ئى وارث نہيں رہا اور جوعوريس شوہرسے محروم ہوگئی تقبیں انھوں نے فطری تقاضے سے مجبور مہوکر اپنی خواہش اوری كرنے كے لئے ناجائز طربیقے اختیار كرنے شروع كردئيے۔ بوبت بہاں تك يہونجي كه جرمنی ہیں بعض عور توں کے گھرول براس فسم کا بورد ط نظر آنے لگا کہ:

(Wanted an Evening Guest)

د دات گزادنے کے لئے ایک مہمان جائیے،

دوسری جنگ عظیم میں لڑنے والے ملکوں کے بیشمارم دمارے گئے نینجہ ببہ ہواکھورتیں شادی شده زندگی سے مایوس موکر طوائف کی زندگی گزار نے سکیس جیمز کیمرول James Cameron دوسری جنگ عظیم سی جرمنی بس نامه نگار تنفه اس سلسل بین اعفول نے اپنی بادداشت شائع کی ہے۔ بہ ہر لمانی نام نیکاراس میں لکھتا ہے کہ جنگ کے فائمہ برجب میں ہرلن گیبا نوشکست خورده شهربنبادی طوربر بعبوی طوالفول (Hungry Whores) سے جراب واتحفاد بیس نے اس کو اپنے ذہن سے نکالنا جا ہا مگر میں بذنکال سکا۔ اس کے بعدوہ لکھنے ہیں۔

> It is not so much that I have no stomach for the fight, I had no stomach for the victory.

البیسا بنر نفاکیدنگ کی بردانتت کی طاقت مجھیں نہو۔مگر فتح کوبردانتت کرنے کی طاقت مجمد میں نہیں تھی (گار مبن اکتوبر ۲۸ ۹۱۹) اگر جیرمغربی ذہن نے ابھی تک اس معاملہ میں ابنی غلطی تسلیم نہیں کی ہے مگر واقعات نے صریح طور براس کا غلط مونا ثابت کر دیا ہے اوروہ دن دور نہیں جب زبان سے کھی اس کوتسلیم کر لیا جائے گا۔ اس دفت معلوم ہوگا کہ نکاح کے معاملہ میں جس اصول کومغرب نے اختیا رکیا تھا اس کامطلب بیسے کے سماج کو فعاشی میں متبلا کر کے بے شمار جرائم کا دروازہ کھول دیاجا ئے۔جب کہ اسلام کا اصول اصل مسکہ کو بهترين طريقه برمل كرناب اورسماج كوبهت شديد نقصانات سي بياليتاب -

قرآن کے نظربات اور اس کے قوانین کی ابدیت کی بیدومثالیں تقیب جن سے صاف ظاہر مہور ہاہے کہ انسانی ساخت کے نظر بجاور توانین بن بن کر بگڑے تے رہے مگرقرآن نے بہلے دن جو کچے کہا تھا آخر دن تک اس کی سجائی بس کوئی فرق نہیں آیا وہ بہلے جس طرح حق سے ۔ قرآن کی بیخصوصیت ظاہر کرتی ہے کہ دہ ایک ایسے ذہن سے نکلا ہے جس کا علم ماضی اور مستقبل برمجیط ہے۔ فرآن کی ابدیت قرآن کے کلام الہی ہونے کا کھلا ہوا نہوت ہے۔

### أخرى بات

ہمار ہے مطالعہ نے اب ہمارے لئے حقیقت کے درواز ہے کھول دیتے ہیں۔
ہم نے ا پنے سفر کا آغاز اس سوال سے کیا تھا کہ ہم کیا ہیں اور یہ کائنات کیا ہے، اس کا
ہواب بہت سے لوگول نے ا پنے ذہن سے دینے کی کوٹ ننی کی ہے، مگر ہم نے دیکھا
کہ پرجوابات حقیقت کی صحیح تشریح منہیں کرتے۔ بھر ہمار ہے کا لاس میں عرب سے
نکلی ہوئی ایک آ واز آئی۔ ہم نے اس پرغور کیا، اس کو کائنات کے فریم میں رکھ کردیکھا،
انسانی تاریخ میں اسے آزمایا اور فیطرت کی گہرائیوں میں انزکر اس کو بہجانے کی وشش
کی بہم نے دیکھا کہ کا ئنات، تاریخ اور انسانی نفسیات متفقہ طور پر اس کی تصدیق
کر رہے ہیں، ہماراتم ملم اور ہما رہ بہترین احساسات بالکل اس کی تائید ہیں ہیں۔
جس حقیقت کی ہمیں تلاش تھی اس کو ہم نے پالیا۔ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم
اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔

مسلم بونیورسی علی گڑھ کی اسٹوٹ بنٹس بونین کی طرف سے اسسلامی نقربروں کا ایک ہفتہ مناباگیا جس کا عنوان تقابل کہ تقاریر اسلام Series of lecture on Islam اس موقع برراقم الحروف فی استمبر ۸ ها اکو یونیورسٹی کے یونین ہال ہیں ایک تقریر کی جوبعد کو ار دوبیں "حفیقت کی تلاشش" اور عربی میں" الفیص عن الحق میں کا مسے نسائع ہوئی۔ یہ مقالہ اس کا نظر نمانی کیا ہواا ڈیشن ہے۔

# اسلام كانغارف

کائنات کا ایک فدا ہے جواس کا فالق اور مالک ہے۔ فدانے ایک فاص سکیم کے تحت ہم کو پیداکیا ہے جس کا علم وہ اپنے مخصوص اور منتخب بندوں کے ذریعہ ہم تک بھیجتا ہے جن کو ہم رسول کہتے ہیں۔ حضرت محملی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کے آخری رسول ہیں اور اب شام دنیا کو آپ کی ہیروی کرنی ہے۔ جوشخص آپ کی دعوت کو پائے اور بھراس کو قبول نہ کرے۔ وہ صرف آپ ہی کا انکار نہیں کرتا ہے۔ جوشخص آپ کی دعوت کو پائے اور بھراس کو قبول نہ کرے۔ وہ صرف آپ ہی کا انکار نہیں کرتا ہے۔ ایساشخص فدا کا و فادار نہیں۔ بلکہ اسس کا بلکہ درحقیقت فدا کے تمام نبیول کا انکار کر دیتا ہے۔ ایساشخص فدا کا و فادار نہیں۔ بلکہ اسس کا بلکہ ورحقیقت فدا کے تمام نبیول کا انکار کر دیتا ہے۔ ایساشخص فدا کا و فادار نہیں۔ بلکہ اسس کا بخی ہے۔ اور فدا کی رحمتوں ہیں اس کا کوئی تحصر نہیں ہے۔ یہ مختصر طور پر دین اسلام کا نوار ف

#### خدا كا وجود

سب سے پہلے اس سوال کو لیجے کہ اس کا تنات کا ایک فدا ہے۔ بعض لوگ اس بات کو نہیں مانتے ۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سادا کا رفانہ محض ایک اتفاقی حادثے کے طور پر وجو دیں آگیا ہے۔ اورا پیٹے آب چلا جار ہا ہے۔ ہسلے کے الفاظیں ۔۔۔۔۔ چھ بندر ایک ایک ٹائپ رائٹر کے بیٹے جا آئیں اور اربول کھر بول سال تک الل ٹپ طریقے سے ان کو پیٹے رہیں تو ہوسکتا ہے کہ ان کے سیا ہ گئے ہوئے کا غذات کے ڈھیریں کسی صفحے پر شکسییر کی ایک نظم نکل آئے ۔ اس طرح اربوں اور کھر بول سال تک مادے کے اندھے عمل کے دوران میں بالکل اتفاق سے یہ دنیا بن گئی ہے۔ یہ جواب جس نے صدیوں سے بہت سے لوگوں کو فریب میں مبتلا کر رکھا ہے ، یہ دراصل کوئی جواب نہیں ہے۔ بلکہ محض چنرالفاظ کا مجموعہ ہے۔ کیونکہ اتفاق یا حادثہ بذات خود کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جو جیز خود ہی اپنا وجو دینہ رکھتی ہو وہ کسی دوسری چیز کو وجو دمیں لانے کا سبب کس طرح بن سکتی ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ کا تنات کی یہ تشریح کا کنات کے اور پر بالکل چسپاں نہیں ہوئی ۔ یہ محض سکتی ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ کا تنات کی یہ تشریح کا کنات کے ساتھ بالکل ہم آہنگ ہوجا تا ہے۔ وہ خود تعلق نہیں ہے۔ اس کے برعکس خدا کا تصور کا کنات کے ساتھ بالکل ہم آہنگ ہوجا تا ہے۔ وہ خود تعلق نہیں ہے۔ اس کے برعکس خدا کا تصور کا کنات کے ساتھ بالکل ہم آہنگ ہوجا تا ہے۔ وہ خود کا کنات کے اندر سے یول رہا ہے۔

کائنات اتنی پر حکت اور اتنی منظم ہے کہ اس کا تصور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ کسی اتفاقی حادثے کے طور پر وجودیں آگئ ہو۔ زمین پر جاندار چیزوں کی بقا کے لئے جو حالات ضروری ہیں وہ نہایت مکس طور پر یہاں موجود ہیں۔ کیا محض اتفاق کے نیتج میں اتنے عمدہ حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔

کائنات میں نشانیاں زمین اپنے تحور پر ایک ہزار میل فی گھنٹا کی رفتار سے لٹوکی مانند گھوںتی ہے۔ اگرزین کی رفتار ابک سومیل فی گھنٹ ہونی تو ہمارے دن اور رات اب کے دن اور رات سے دس گنازیا دہ لمبے ہوتے۔ زمین کی تمام ہر بالی اور ہماری بہترین فصلیں سو گھنٹے کی مسلسل دھوپ ہیں تھبلس جائیں اور جونیج رہتیں وہ لمبی رات میں بالے کی نذر ہوجاتیں۔

سورج جوہماری زندگی کا سرچشہ ہے ، اپنی سطح پر بارہ ہزار ڈگری فارن ہائٹ سے دہک رہا ہے۔ یہ حرارت اتنی زیا دہ ہے کہ بڑے بڑے پہا ڈبھی اس کے سامنے جل کر راکھ ہوجائیں گے۔ مگروہ ہماری زبین سے اتنے مناسب فاصلے برہے کہ یہ "کائناتی انگیٹھی" ہمیں ہماری ضرورت سے ذرہ بحر زیا دہ گرمی نہ دے سکے ۔ اگر سورج دگنے فاصلہ بر جلاجائے تو زبین پر اتنی سردی پیدا ہوگی کہ ہم سب لوگ جم کر برف ہوجائیں گے۔ اور اگر وہ آ دھے فاصلے پر آجائے تو زمین پر اتنی حرارت پیدا ہوگی کہ ہم سب لوگ جم کر برف ہوجائیں گے۔ اور اگر وہ آ دھے فاصلے پر آجائے تو زمین پر اتنی حرارت پیدا ہوگی کہ تمام جاندار اور تمام پودے جل بحن کر خاک ہوجائیں گے۔

زمین کاکرہ فضائیں سیدھاکھ النہیں ہے بلکہ ۲۳ درجے کا زاویہ بنا تا ہوا ایک طرف جھکا ہوا ہے بہتھکا وَ ہمیں ہمارے موسم دیتا ہے اور اس کے نیتے ہیں زمین کا زیادہ سے زیادہ حصہ آباد کاری کے قابل ہوجاتا ہے اور مختلف قسم کی نباتات اور ہیداوار حاصل ہوتی ہیں۔ اگریہ جھکا وَ نہ ہوتا توسمندر سے انتقے ہوئے بخارات سیدھے شمال یا جبنوب کو چلے جاتے اور ہمارے براعظم برف سے ڈھکے رہتے۔ ایشحت ہوئے بخارات سیدھے شمال یا جبنوب کو جلے جاتے اور ہمارے براعظم برف سے ڈھکے رہتے۔ چاند ہم سے تقریبًا ڈھائی لاکھ میل کے واصلے پر ہے۔ اس کے بجائے اگروہ صرف بچاس ہزار میل دور ہوتا توسمندر دن میں مرو جزر کی لہریں آئنی بلند ہوتیں کہ تمام کرہ ارض دن میں دوبار پائی میل دور ہوتا توسمندر دن میں مروجزر کی لہریں آئنی بلند ہموتیں کہ تم ہموجاتے۔ میں ڈوب جاتا اور بڑے براے بہارا موجوں تے ٹکرا نے سے گھیں کرختم ہموجاتے۔

یہ ہماری کا تنات کے چند نہایت معمولی اور بالکل سارہ واقعات ہیں۔ ان کے سوابے شمار ایسے واقعات ہیں ہو ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری زبین بران کا اجتماع محض اتفاقی طور برنہ بیں ہوسکتا۔ اور مدمض اتفاق انہیں باقی رکھ سکتا ہے۔ یقینا کوئی ہے جوان واقعات کو وجود ہیں لایا ہے۔ اور ان کواس قدر منظم طریقہ پر مسلسل باقی رکھے ہوئے ہے۔ کا تنات اتنی مربوط اور منظم ہے

کرجب بھی ہم اس کے کسی واقعہ کو بیان کرتے ہیں تو در حقیقت ہم اس کو محدود کر دیتے ہیں۔ کائنات کے ایک ایک جزئے کے اندر اتنی حکمیں ہیں کر جب بھی ہم اس کی کسی حکمت کا ذکر کرتے ہیں توابیب محسوس ہوتا ہے گوباہم اس کو ایک کمتر درجے کی چیز بنا کر بیٹ س کر رہے ہیں۔ ایسی ایک کائنات کو حندا کی مخلوق ، ننا اگر کسی کو خلاف عقل معلوم ہوتا ہے تواس سے زیادہ خلاف عقل باست یہ ہے کہ اس کا ئنات کو بے خلافرض کر لیاجائے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر خدا نے سب چیزیں ہیدای ہیں توخو دخداکو سے بیداکیا ہے۔
مگریہ ایک ایساسوال ہے جو ہرحال ہیں پیدا ہوتا ہے۔خواہ ہم خداکو مانیں یا نہ مانیں۔ ہم دو ہیں سے
کسی ایک چیز کو بلاسب ماننے پر مجبور ہیں۔ یا خداکو بے سبب مانیں یا کائنات کو۔ ہم ارے سامنے
ایک عظیم کا نئنات ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں ،جس کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ ہم مجبور ہیں کہ اسس
کائنات کے وجو دکونسلیم کریں۔ ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ پھر ہم یا تو یہ ہمیں کہ کائنات خودسے
وجو دمیں آگئی ہے یا یہ ہیں کہ کوئی اور ہستی ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ دو نوں صور توں میں ہم
کسی نہی کو بلاسب تبلیم کریں گے۔ پھر کیوں نہ ہم خداکو بلاسب مان لیں جس کو ماننے کی صورت میں ہمارے
تمام سوالات کا جواب مل جاتا ہے۔ جبکہ کائنات کو بلاسب ماننے کی شکل میں کوئی مسئلہ طاخییں
ہوتا۔ وہ تمام سوالات ہواس مسئلہ کے ارد گر د پیدا ہوتے ہیں وہ سب سے سب بدستور باقی رہتے
ہوتا۔ وہ تمام سوالات ہواس مسئلہ کے ارد گر د پیدا ہوتے ہیں وہ سب سے سب بدستور باقی رہتے

بعض لوگوں نے فلسفیانہ موشگافی کے ذریعہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کائنات
کوئی چیز ہی نہیں ہے ۔ سب کچھ هرف ہمارا وہم ہے ۔ مگرایک شخص جب یہ بات کہتا ہے تو تھیک
اسی وقت وہ کائنات کے وجود کوت لیم کرلیتا ہے ۔ آخر یہ سوال ہی کیوں پیدا ہمواکہ کائنات کوئی چیز ہے یا نہیں ۔ سوال کا پیدا ہمونا خو دظا ہر کرتا ہے کہ کوئی چیز ہے جس سے بارے ہیں سوال درپیں
ہے ۔ اور کوئی ہے جس کے دہن میں یہ سوال پیدا ہمور ما ہے ۔ اس طرح فلسفہ تشکیک بیک وقت انسان
اور کا نیات دونوں کوت لیم کرلیتا ہے۔

#### خداکے ساتھ ہماراتعلق

خدا کو ماننے کے بعد فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہماراتعلق کیا ہے بہاس سے ہماراتعلق کیا ہے بہاس سال پہلے یہ خیال کیا جا تا تھا کہ اگر فدا کا کوئی وجود ہے بھی تو اس سے ہماراتعلق نہیں ہوسکتا۔ مگر حبرید کو انٹم نظریہ سے دریعہ خو د سائنس نے اس کی تردید کر دی ہے پہلے یہ سمجھا جا تا تھا کہ کائنات ایک مشین ہے جو ایک مرتبہ حرکت دینے کے بعد مسلسل علی جارہی ہے۔اس نظریہ پر سائنس دانوں کو اس قدریقین تھاکہ انیسویں صدی کے آخریاں برلن کے بروفیسر ماکسس بلانک دانوں کو اس قدریقین تھاکہ انیسویں صدی کے متعلق بعض ایسی تشریحات بیش کیں جو کائنات کے مشین ہونے کو غلط نابت کر ہی تھیں تو اس پر سخت تنقیدیں ہونے لگیں اور اس کا مذاق الڑاگیا۔ مگر اس نظرئے کو زبر دست کا میابی ہوئی اور بالاُخروہ ترقی کرکے نظریۂ مقادیر برقیات سام اور بالاُخروہ ترقی کرکے نظریۂ مقادیر برقیات سام اللہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اُنہ کی صورت میں آئے علم طبیعیات کے اہم اصولوں ہیں شمار کیا جاتا ہے۔ اُنہ

پلانک کا نظریہ اپنی ابتدائی شکل ہیں یہ تھا کہ قدرت چھلانگوں کے ذریعہ حرکت کرتی سے ۔ الحلاك، مين آئن سطائن نے اس بات کی وضاحت کی کہ پلانگ کا نظریہ صرفت عب مسلسل Discontinuity کو ثابت نہیں کرتا بلکہ زیادہ انقلاب انگیزنتا نج کا حامل ہے۔ یہ اصول تعلیل کواس كے بلندمقام سے معزول كرر إب جواس سے بہلے عالم فطرت كے تمام واقعات كا واحدر بهماسمجها جا التحا قدیم سائنس نے بڑے و توق سے اعلان کیا تھاکہ قدرت صرف ایک ہی راستہ اختیار کرسکتی ہے جوسبب اور نیتیج کی مسلسل کڑیوں کے مطابق اس کے اُغاز سے لے کرانجام تک معین ہوجیا ہے۔مگراب معلوم مہوا کہ یہ محض نا قص مطالعہ کا نیتجہ تھا۔ پہلے یہ کہا جا تا تھا کہ خدا کو اگر ما ننا ہی ہے نوسبب اول کی حد تک اسے مان او وریزائج کائنات کو خدا کی کوئی ضرورت بنیس ہے۔ اب معلوم ہواکہ کائنات صرف حرکت اول ہی کے لئے کسی محرک کی محتاج بہیں تھی بلکہ وہ ہر آن حرکت دیئے جانے کی محتاج ہے۔کوانٹم نظریہ دوسرے تفظوں میں یہ بتاتا ہے کہ کا تنات ایک خود چالومشین نہیں ہے بلکہ وہ ایک الیسی شین ہے جس کو ہران چلایا جار ہا ہے گویا ایک حیی وقیوم مستی کامسلسل فیصنان ہے جواس کو باتی رکھے مہوئے ہے - اگرایک کھے کے لئے بھی وہ اپنا فیصان والیس لے لے نوساری کا تنات اس طرح ختم ہوجائے گی جیسے سینما گھریں بجلی کا سلسلہ توشنے سے پر دہ سیمین کے سارے واقعات غائب ہوجاتے ہیں اور ناظرین کے سامنے ایک سفید کپڑے کے سوا اور کچھ نہیں رہتا۔ یہ کہنا صبحے ہوگا کہ اس دنیا کا ہردرہ اینے وجو داور حرکت کے لئے ہران قا درمطلق سے اجازت طلب کرتا ہے ۔اس کے بغیروہ اپنی مہتی کو قائم نہیں رکھ سکتا ۔

کائنات کے ساتھ فداکا برتعلق خود بتا آب کہ انسان کے ساتھ اس کاتعلق کیا ہونا چا ہے۔

له تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو۔ ما ڈرن سائن تفک تھاہ ، صفحات ۱۲ – ۲۲

ظاہرہے کہ جس نے ہمیں خلق کیا ہے ، جو ہمارے لئے تمام موزوں ترین حالات کو مسلسل باقی رکھے ہوئے ہے اور ان کو ہمارے تق یس ہموار کر تاربتا ہے ۔ جو ہران ہماری پرورش کردہا ہے ۔ اس کا ہمارے اوپر یہ لازمی حق ہے کہ ہم اپنے مقابلے بیں اس کی بر ترحیثیت کو تسلیم کریں ۔ اور بالکل اس کے بندے بن جائیں ۔ النیان جن قدروں سے واقف ہے ان میں سب سے نمایاں اور اہم ترین قدر ہے ہے کہ اصال کرنے والے کا احسان ماناجائے ۔ محسن خواہ اپنی طوف سے مند بائے مگر جو احسان مند ہے وہ خوداس کے سامنے دب جا تا ہے ، محسن کے آگے اس کو نظر الطھانے کی ہمت نہیں ہوتی ۔

اس کے معنی میر ہیں کہ خدا کا خدا ہونا خود ہی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کی خدائی گو تسلیم کریں اور اس کی مرضی پوری کرنے کواپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ بندے کی طرف سے خدا کی اطاعت کے لئے اس سے سوائسی اور دلیل کی صنرورت نہیں۔

مگربات صرف اتنی ہی نہیں ہے۔ بہ صرف تق شناسی کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم خداکی خدائی اور اس کے مقابلے ہیں اپنی بندگی کو تسلیم کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لئے اس کے سواکوئی راہ بھی نہیں ہے۔ ہماری زندگی کے سارے مسائل خدا سے متعلق ہیں۔ ہم کو جو کچھ ملے گا،اسی سے ملے گا۔ اس کے سواکوئی اور ہمیں کچھ نہیں د سے سکتا۔ ہم اس کا تنات ہیں اس قدر عاجز اور مجبور ہیں کہ خداکی مدد کے بغیرایک لمح کے لئے اپنا وجو د باقی نہیں رکھ سکتے۔ پھر خداکو چھوٹ کر آخر ہم اور کہاں جا سکتے ہیں۔

ذرا غور کیجیے، یہ مہندوستان کی شمالی سرحد بر ہمالیہ بہاڑکا ڈھائی ہزار میل لمباسلسلہ کس نے قائم کیا ہے۔ ہم نے یا فدانے ۔ اگر ہمالیہ بہاڑ نہوتا تو فلیج بنگال سے اسھنے والی عبوب مشرقی ہوائیں جو ہرسال ہمارے گئے بارش لاق ہیں بالکل بانی نہرسائیں۔ وہ سیدھی روس کی طرف نکل جائیں۔ جس کا نیتجہ یہ ہموتا کہ نمام مضمالی مہندوستان منگولیا کی طرح ریگستان ہوتا۔

آپ کو معلوم ہے کہ سورج اپنی بخیر معمولی کشش سے ہماری زمین کو کھینچ رہا ہے ، اور زمین ایک مرکز گریز قوت (Centrifugal Force) کے ذریعہ اس کی طرف کھینچ جانے سے اپنے آپ کوروکتی ہے۔ اس طرح وہ سورج سے دوررہ کر فضا کے اندر اپنا وجود باقی رکھے ہوئے ہے۔ اگر کسی دن زمین کی یہ قوت ختم ہوجائے تو وہ تقریباچھ ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کی طرف کھنٹ ناٹر وی ہوجائے گی ، اور چیند ہفتوں میں سورج کے اندر اس طرح جاگرے کی جیسے کسی بہت بڑے میٹر وی ہوجائے گی ، اور چیند ہفتوں میں سورج کے اندر اس طرح جاگرے کی جیسے کسی بہت بڑے

الاؤکے اندر کوئی تنکا گرجائے۔ظاہرہے کہ زمین کو پیطاقت ہم نے نہیں دی ہے بلکہ اس حندانے دی ہے جس نے زمین کومیداکیا ہے۔

کائنات کے جس حصابیہ مرہتے ہیں اس کانام نظام شمسی ہے ، اگر آپ کسی دور در از مق ام پر بیدھ کر اس نظام کا مشاہرہ کرسکیں تو آپ دیجھیں گے کہ اتھاہ فلا کے اندر ایک آگ کا گولا بجر اکس رہا ہے جو ہماری زبین سے تیرہ لا کھ گنا بڑا ہے ۔ حس سے اسنے بڑے بڑے شعلے نکلتے ہیں بوکئی گئی لا کھ میل تک فضا ہیں اڑتے چلے جاتے ہیں ، اسی کانام سور رہ ہے ۔ بھر آب ان سیاروں کو دیکھیں گے جو سورج کے چاروں طوف اربوں میل کے دائرے میں پر وانوں کی طرح چکرلگار ہے ہیں ۔ ان دوڑتی ہوئی دنیا وسورج کے چاروں طوف اربوں میل ہے درائرے میں پر وانوں کی گولائی تقریبا پھیس ہزار میل ہے۔ برہمارا مورئی دنیا وسوت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نظام شمسی ہے جو بظا ہر بہت بڑا معلوم ہوتا ہے ۔ مگر کا گنات کی وسعت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ۔

کائنات ہیں اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں جن کے اوپر ہمارا پورانظام شمسی رکھا جاسکتا ہے۔ اس بے انتہا وسیع اور عظیم کائنات ہیں ہماری زمین فضامیں ارٹانے والے ایک ذرے سے بھی زیادہ حقیرہے۔ ہم ایک جھوٹے سے کیڑے کی ماننداس ذرے سے جمٹے ہوئے ہیں اور خلامیں ایک تبھی رخت تم ہمونے والے سفر ہیں مصروف ہیں۔

یکائنات کے اندر بھاری حیثیت ہے۔ غور کیجے انسان کس درجہ حقرہے۔ وہ فارجی طافتون کے مقابلے ہیں کس قدر عاجز ہے۔ بھرحب ہماری حیثیت یہ ہے توہم فالق کائنات سے مدوطلاب کرنے کے سواا ور کیا کرسکتے ہیں ۔ جس طرح ایک چھوٹے بچے کی ساری کا ئنات اس کے مال ہا ب ہوتے ہیں ۔ اس کی زندگی ، اس کی هزور تول کی تکمیل اور اس کے مستقبل کا انحصار بالکل اس کے والدین کے اوپر ہموتا ہے ۔ اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ انسان اپنے رب کا مختاج ہے ۔ ہم فداکی مدد اور اس کی رہنمانی کے بغیر اپنے لئے کسی جیز کا تصور نہیں کرسکتے ۔ وہی ہمارا سہارا ہے فداکی مدد اور اس کی رہنمانی کے بغیر اپنے لئے کسی جیز کا تصور نہیں کرسکتے ۔ وہی ہمارا سہارا ہے اور اس کی رہنمانی کے بغیر اپنے لئے کسی جیز کا تصور نہیں کرسکتے ۔ وہی ہمارا سہارا ہے اور اس کی طرف ہمیں دوڑ ناچا ہیئے۔

اس نفصیل سے بہ بات واضح ہوگئی کہ انسان فداکی رہنمائی اور اس کی مدد کا محتاج ہے۔ فدا کے مقابلہ ہیں انسان کی ہی حیثیت قرار پانی ہے اور نور انسان کے لئے بھی اس کے سواجارہ نہیں ہے کہ وہ فدا سے اپنے لئے مدد اور رمنہمائی کی درخواست کرے ۔ یہ حقیقت بسندی ہے اور حقیقت ببندی بلاست بہرانسان کی سب سے برقی خوتی ہے۔

#### معرفت كاحصول

یہاں پہنچ کرحب ہم اپنے گردو ہے ہیں دنیا پرغور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کے خالق کی طرف سے اپنی مخلوقات کے لئے مدداور رہنمائی کا ایک مستقل عمل جاری ہے۔جس کوجس حب نے مدورت ہے اس کو وہ چیز بہنچائی جارہی ہے۔

ایک معولی بھڑ (انجنا) کی مثال لیجئے۔ بھڑ کاطریقہ ہے کہ وہ انڈے دینے سے پیلے زمین میں ایک گڑھا کھود تی ہے۔ ایساکرتے وقت وہ نہایت صحت کے ساتھ ٹڈے کو قابو میں کرکے اس کو گڑھے میں رکھ دیتی ہے۔ ایساکرتے وقت وہ نہایت صحت کے ساتھ ٹڈے کے اس فاص عبی مقام پر ڈنک مارتی ہے جس سے ٹڈامرتا نہیں ہم بہوش رہتا ہے اور تازہ گوشت کا ذخیرہ بن جا تاہے۔ بھڑ اب اس بے مہوش ٹڈے کے اردگر دانڈے دہتی ہے تاکہ انڈوں سے نکل کرنچے اس زندہ ٹلاے کو دھیرے دھیرے دھیرے کھاتے رہیں۔ کبونکہ مردہ گوشت ان بچو ل کے لئے مہلک ہے۔ اتنا انتظام کر لینے کے بعد کھڑ وہاں سے اڑجاتی ہے اور کھر کبھی آگر بچو ل کو نہیں دیکھتی ۔ مگر اس کے باو تو د کھڑ کا یہ بچہ جب بڑا اس تا ہے تو وہ بھی ٹھیک اسی عمل کو دہراتا ہے ساری بھرٹیں اس کام کو زندگی میں ایک بار اور پہلی بار بالکل ٹھیک تھیک انجام دبتی ہیں۔ غور کھیے کہ وہ کون ہے جو اس کو ساتھ اس کے مال باب نے کہا تھا۔ حالانکہ اپنے مال باب کے ممل کو اس نے کبھی عمل کرے جو اس کے ساتھ اس کے مال باب نے کہا تھا۔ حالانکہ اپنے مال باب کے ممل کو اس نے کبھی منہیں دیکھا۔

اسی چیرت ناک عمل کودیکھ کر فلسفی برگساں نے کہا تھا؛ کیا بھڑنے کسی اسکول ہیں ماہرِ عصنو یات کی نغلیم حاصل کی ہے۔

اسی طرح ایک لمبی مجھلی کو لیجئے جسے انگریزی ہیں (Eal) کہتے ہیں۔ وہمارک کے اہر حیوانات وُلکو شمٹ (Johannes Schmidt) نے کئی سال کی تحقیق کے بعد معلوم کیا ہے کہ یعجیب وغریب جاندارا بین زندگی کی جوانی ہیں ہر حگہ کے آبی مرکزوں اور ندیوں سے نکل نکل جزیرہ ہرمو ڈاکے پاس جمع ہوتے ہیں جہاں بحرا الملانئک سب سے زیادہ گہا ہموجا تا ہے۔ یورپ کی ایلین سمندر سیں تین ہزارمیل کا راستہ طے کرکے یہاں پہنچتی ہیں ۔ وہایں برسب مجھلیاں بیج دیکر مرجاتی ہیں۔ یہ بچہ حب آنکھ کھو لتے ہیں تو ایب آب کو ایک سنسان آبی مرکز میں پر امہوا پاتے ہیں۔ ان کے پاس بنظا ہر معلومات حاصل کرنے کا کوئی ذریع نہیں ہوتا۔ بھر بھی وہ وہاں سے لوٹ کر دوبارہ انھیں بظا ہر معلومات حاصل کرنے کا کوئی ذریع نہیں ہوتا۔ بھر بھی وہ وہاں سے لوٹ کر دوبارہ انھیں کناروں پر آگئے ہیں جہاں سے ان کے والدین چلے گئے تھے۔ وہ آگے برٹر صفح ہوئے اپنے ماں باب

والی ندیوں ، جھیلوں اور آبی مرکزوں ہیں پہنچ جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کسی بھی آبی مرکزسے ایلیں ہمیشہ کے لئے غائب ہنیں ہوجا تیں۔ اور بیسب کچھ اس طرح ہونا ہے کہ امریکہ کوئی ایل بورپ میں ہمیں ملتی اور مذیورپ کی کوئی ایل امریکہ کے سمندروں میں پائی جائی ہے پھر اُمدورفت کی یہ معلومات انہیں کہاں سے حاصل ہوتی ہیں۔

یرکام" وی "کے ذریعہ ہوتا ہے۔ وی "پیغام رسانی کے اس مخفی سلسلے کو کہتے ہیں جو حث دا اور اس کی مخلوقات کے درمیان جاری ہے۔ کوئی مخلوق زندگی گذار نے کے لئے کیا کرے اور حث الق کا کنات نے اپنی مجموعی اسکیم کے اندراس کے ذہمے جو فرض عائد کیا ہے اس کو کس طرح انجم دے، اسی کو بتانے کا نام و حی ہے۔ اس وحی کی دوقسمیں ہیں۔ ایک وہ جس کا تعلق النان کے سوادوسری مخلوقات سے ہے ، اور دوسری وہ جس کا تعلق النان سے ہے۔

انسان کے سواجتنی زندہ مخلوقات اس زمین پر پائی جاتی ہیں وہ سب کی سب ارادے سے فالی ہیں - ان کا کام کسی سوچ سمجھ فیصلے اور ارادے کے بخت نہیں ہوتا بلکہ ایک غیر شعوری قسم کے طبعی میلان کے تحت ہوتا ہے جس کو ہم جبلت (Instinct) کہتے ہیں۔ یہ گویا ایک طرح کی زندہ شنیں ہیں جو محدود دائرے ہیں اپنا متعین عمل کرکے ختم ہوجاتی ہیں۔ اس سم کے جانداروں کے لئے ترک وافتیار کا کوئی سوال نہیں - اس لئے ان کے پاس جو وحی آتی ہے وہ حکم اور قانون کی شکل ہیں ہیں ہیں اس خوات اس طرز کی بنادی جائی ہے کہ وہ ان کی ساخت اس طرز کی بنادی جائی ہوت رکھتا ایک مخصوص کام کو بار بار دہراتے رہیں۔ مگر انسان ایک ایس مخلوق ہے جو فیصلے کی قوت رکھتا ایک مخصوص کام کو بار بار دہراتے رہیں۔ مگر انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو فیصلے کی قوت رکھتا ہیں۔

وہ اپنے ارا دے سے کسی کام کو کر تاہے اور کسی کو نہیں کرتا۔ وہ ایک کام کر نا نثر ورع کرتا ہے ،
کچرا سے بالقصد چھوڑ ویتا ہے اور ایک کام کو نہیں کرتا اور بعد کو اسے کرنے لگتا ہے۔ اس سے ظاہر مہوا کہ انسان بھی اگرچہ اسی طرح خدا کا بندہ ہے جس طرح اس کی دوسری مخلوقات ، مگر اس کو صالت امتحان ہیں رکھا گیا ہے۔ جو کام دوسری مخلوقات سے عادت فطرت کے تحت لیاجار ہا ہے انسان کو وہی کام اپنے فیصلے اور ارا دے سے کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے پاسس ہو وحی آئی ہے وہ مکم اور قانون کی شکل ہیں آئی ہے۔ دوسرے نفظوں ہیں عام حیوا نات کی وجی ان کی فطرت میں ہیوست کردی گئی ہے۔ اور انسان کی وحی فارج سے اسے سنائی جاتی ہے۔ عام حیوانات کو کیا کرنا ہے اس کا علم وہ بہیرائشی طور رہی اپنے ساتھ لے کرا تے ہیں۔ اس کے برعکس انسان می ویوانات کو کیا کرنا ہے اس کا علم وہ بہیرائشی طور رہی اپنے ساتھ لے کرا تے ہیں۔ اس کے برعکس انسان

جب عقل اور ہوش کی عمر کو پہنچتا ہے توضد اکی طرف سے پکار کراسے بتایا جا تا ہے کہ تم کو کہ یا کرنا جا بہتے کہ اور کیا نہیں کرنا چاہئے۔

اس پیغام رسانی کا ذریعه رسالت ہے۔ جوشخص بر پیغام کے کرا تاہے اس کو ہم رسول کہتے ہیں۔ اس کاطریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندول ہیں سے ایک نیک بندے کوچن لیتا ہے اور اس کے قلب پر اپنا پیغام اتار تاہے۔ اس طرح وہ شخص براہ راست خداسے اس کی مرضی کاعلم طامهل کرکے دو سرے ایسا اوّل تک پہنچا تاہے۔ رسول گویا وہ در میانی کرای ہے جو بندے کو اس کے خدا سے جوڑ تی ہے۔

#### وحي كامسئله

اب ہیں اس سوال پر عور کرناہے کہ کسی بندہ فاص پر خداکی وحی کس طرح آت ہے اور یہ کر ہوجودہ زمانے ہیں وہ کون سے جس سے ہمیں خداکی مرضی کا علم حاصل ہوگا۔

اس منكے كوسمجھنے كے لئے ايك مثال ليجة ، انسان أنے ہومشينيں اور ہو آلات بنائے ہيں وہ تقريبًا سب كے سب لوہے كے ہيں ۔ اگر لوہے كى تاریخ سامنے رکھی جائے تو يہ بات نہايت عجيب معلوم ہمو كى كر انسان كو لوہے كے متعلق پہلے سے معلوم ہمو كى كر انسان كو لوہے كے متعلق پہلے سے كوئى علم نہيں تھا ۔ اس نے كس طرح اس كے ذرات كو يجاكيا جو مختلف مركبات كى شكل ہيں زمين كى مختلف چٹا نوں كے ساتھ مخلوط ہمو كر منتشر رہے تھے ۔ اور كھر انہيں فالص لوہے كى محقوس شكل ہيں تبديل كيا ۔

یهی حال دو سری ایجا دات کا بھی ہے۔ یہ بات کسی طسرح سمجھ میں نہیں آئی کہان ایجا دا کی طرف النبان ذہن کی رہنمائی کس طرح ہوئی۔ وہ کون سی قوت ہے جو تجربہ اور مشاہدہ کے دوران ایک سرائنس دال کو اس مخصوص نکتے تک پہنچا دیتی ہے جہاں پہنچ کر اسے ایک مفیدا ورکاراً مد نیتجہ حاصل ہوتا ہے۔ جو بات ہم کو معلوم نہیں تھی وہ کیسے معلوم ہوگئی۔ اس علم کا ذریعہ وہی خدائی فیصنان ہے جس کوہم وحی کہتے ہیں۔ سب کچھ جاننے والا اپنے علم ہیں سے تھوڑا ساحصہ اس کوعطاکر دیتا ہے جو کچھ نہیں جانتا۔ جو کچھ نہیں جانتا۔

یہ فیضان وحی کا ابتدائی درجہہے جوغیر محسوس طور براً تاہے اور ہرشخص کو اس میں سے حصہ ملتا ہے۔ وحی کی دوسری قسم زیادہ ترقی یا فتہ ہے ، جوشعوری طور برائی ہے اور صرف ان لوگوں کے پاس آتی ہے جن کورسالت کے لئے منتخب کرلیا گیا ہو۔انسان کے پاس

حقیقت کاعلم اور دنیا میں زندگی گذارنے کا طریقے جو قدا کی طرف سے آیا ہے وہ اسی دوسری قسم کی وحی کے ذریعہ جیجاجا تا ہے۔

وحی حقیقت کو ہم بس اس قدر سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ کا مطالبہ کرنا در اصل ایک ایس مطالبہ کرنا ہے جوانسان کے بس سے باہر ہے۔ ایک اڑتے ہوئے جہاز کو زبین سے لاسلکی پیعین مسلالہ بھیجا جاتا ہے جس کو ہوائی جہاز پر بلیٹھا ہوا آدمی پورے یقین کے ساتھ صاف الفاظ ہیں سن لیت ہے۔ یہ ہماری قریبی زندگی کا ایک واقعہ ہے۔ مگر آج تک اس کی مکمل توجیہ نہیں ہوسکی کہ یہ واقعہ کس طرح وجو دبیں آتا ہے۔ یہی حال ان تمام واقعات کا ہے جن سے ہم اس زمین پر واقف ہیں۔ ہم تمام حقیقت کو آخری حد تک سمجھنے واقعہ میں محصف کی کو مضمن کرتے ہیں ہماری قوییں جواب دینے گئی ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی کلی مسلم کی کو مضمن کرتے ہیں ہماری قوییں جواب دینے گئی ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی کلی واقعیت ہمارے بس سے باہر ہے ایسی صورت ہیں وحی کی حقیقت کو مکمل طور پر سمجھنے کا مطالبہ کرناکسی واقعیت ہمارے کہا کام ہوسکتا ہے جو خود اپنی حقیقت سے بے خبر ہو۔

سائنس نے اب یہ تسلیم کرلیا ہے کہ حقیقت مطلق کا علم حاصل کرنا انسان کے بس سے باہر ہے۔ اسس سلسلے میں بین برد وفیسر ہائزن برگ (Heisen Berg) کی دریا فت کا حوالہ دوں گا جس کووہ اصول عدم تعین (Principle of Indeterminacy) کا نام دیتا ہے۔ جیمز جینیز نے اس اصول کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے:۔

" قدیم سائنس کاخیال تھاکہ کسی ذرہے مثلا ایک الکڑان کا مقام مکمل طور پر تبایا جاسکتا ہے جبکہ ہم یہ جان لیں کہ کسی خاص وقت ہیں فضا کے اندراس کا مقام اوراس کی رفتار کیا ہے۔ اگر ان معلومات کے ساتھ بیرونی انز انداز طاقتوں کا بھی علم ہو جائے تو الکٹران کے تمام مستقبل کو معین کیا جا سکتا تھا۔ اور اگر کا کتنات کے تمام ذرول کے متعلق ان باتوں کا علم ہو جا آتو ساری کا کتنات کے مستقبل کے متعلق بیشین گوئی کی جاسکتی تھی۔

مگر بائزن برگ کی تشریح کے مطابق جدید سائنس اب اس نیتج پرتینجی ہے کہ ان مقدمات کی دریافت میں قوانین قدرت مائل ہیں۔ اگر ہم یہ جان لیں کہ ایک الکٹران فضا ہیں کس خاص مقام پر ہے جب بھی ہم تھیک تھیک ہیں بناسکتے کہ وہ کس رفتار سے حرکت کرم ہے۔ قدرت کسی صریک گنجائن سہو (Margin of Error) کی اجازت دیتی ہے ، لیکن اگر ہم اس گنجائش میں گھناچا ہیں توقدرت ہماری کوئی مدد نہیں کرتی ۔ بظاہر ایسا معلم ہوتا ہے کہ قدرت بالکل صحیح بیجائشوں سے قطعًا نا آشنا ہے۔

اس سلسلہ میں آخری سوال ہے ہے کہ خداکی وجی ہو مختلف ز مانوں میں انسانوں کے پاس آتی ہی ہے ان میں سے کون سی وجی ہے جس کی آج کے انسانوں کو پیروی کر ناہے ۔ اس کاجواب بالکل سادہ ہے ۔ بعد کے لوگوں کے لئے وہی وجی قابل اتباع ہوسکتی ہے جو سب کے بعد آئی ہو حکومت ایک ملک میں کسی شخص کو اینا سفیر بنا کر جھیجتی ہے ۔ ظاہر ہے کہ اس شخص کی سفارت اسی وقت تک کے لئے ہے جب تک وہ اس عہدے پر باقی ہو، جب اس کی مرت کارکردگی ختم ہوجائے اور دو سرے شخص کو اس عہدے پر باقی ہو، جب اس کی مرت کارکردگی ختم ہوجائے اور دو سرے شخص کو اس عہدے پر باقی ہو، جب اس کی مرت کارکردگی ختم ہوجائے اور دو سرے شخص کو میں نائدگی کا موقع دیا گیا ہے۔

اس اعتبار سے حضرت محملی اللہ علیہ وسلم ہی وہ آخری رسول ہیں ، جو آج اور آئندہ قیامت

تک کے لئے النسانیت کے رہنماہیں ، جو ساقویں صدی عیسوی ہیں عرب سے اٹھے تھے ۔ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہواا ور سز آئندہ کوئی نبی ہوگا ۔ آپ کا تمام نبیوں سے بعد تشریف لا نا اس بات کی کافی وجہ ہے کہ آپ ہی کو حال اور مستقبل کے لئے خدا کا نمائندہ قرار دیاجائے ۔ کیونکہ بعد کو آنے والا اپنے سے پہلے آنے والوں کو مسوخ نہیں کر سکتا۔ ہسم ان اس کا مہیں کر سکتا۔ ہسم ان تمام نبیوں کو مانسوخ نہیں کر سکتا۔ ہسم ان تمام نبیوں کو مانتے ہیں جو خدا کی طرف سے آئے ، ان ہیں سے سی کا بھی ہم انکار نہیں کر سے اسلام کی تعلیم ہے ہے کہ فدا کے رسولوں ہیں تفریق سے کرو۔ (بقرہ ۔ آخر) مگریہ ظاہر ہے کہ اطاعت اسلام کی تعلیم ہے ہے کہ فدا کے رسولوں ہیں تفریق سے کرو۔ (بقرہ ۔ آخر) مگریہ ظاہر ہے کہ اطاعت

اور بیروی عرف وقت کے بنی ہی کی مکن ہے اور اسی کی ہونی چاہے ۔ محمطی الشرعلیہ وسلم کے بعد کسی بنی کا نذا نا یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ ہی وقت کے بنی ہیں۔ اور اب سمام النسانوں کو آپ ہی کی بیرو کی کرنی ہے۔ جب کوئی بنی آتا ہے تو وہ در اصل آپنے وقت کے لئے غدا کا حکم ہوتا ہے۔ وقت کے بنی کو چھوڑ کر اس سے پہلے کے کسی بنی کی اطاعت کا دعوای کرنا غدا برستی نہیں بلکہ خو د برستی ہے۔ ایسا شخص غدا کے یہاں اس کے وفاد ارد ں ہیں شمار نہیں ہوگا بلکہ مجرموں کے کئی ہے میں کھڑا کیا ایسا شخص غدا کے یہاں اس کے وفاد ارد اس سے برائت کریں گے جن کی بیرو می کا آج وہ دعوای کرر ماہی ۔

ہوسکتا ہے کہ النسانی تاریخ کی سب سے پرانی اور ابتدائی مذہبی کتاب رک وید مہوج خوا کی ہدایت کے تخت مزب کی گئی ہوجیسا کہ انجیل نبیتا در میانی زمانے کی الہامی کتاب ہے۔ مگر اب یہ عام کتابیں آؤٹ آف ڈیٹ ہوجی ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ ان کے مصابی کی صحت مشکو کے ۔ اور اس سے قطع نظر کہ ان میں سے کوئی کتاب بھی ا بینے کو آخری اور دائمی کتاب کی حیثیت سے بیلے نازل کی گئی حیثیت سے بیلے نازل کی گئی حیثیت سے بیلے نازل کی گئی منسوخ قرار دے دیتا ہے۔

ایک شخص کہ سکتا ہے کہ ہم تھزت محد (صلی النہ علیہ وسلم ) کو خداکا رسول ہی کیوں تسلیم کریں ، میرا ہواب یہ ہے کہ جن و ہوہ سے آپ دوسرے رسولوں کورسول ماننے ہیں اخیس وجوہ سے اگری رسول کو بھی رسول کا نتا ہے گا۔ آپ کسی دوسرے رسول کے بارہ میں یہ نابت کرنے کے لئے کہ وہ خداکی طرف سے آئے تھے ، ہو بھی اصول بنا ہیں گے اور جو مقدمات قائم کریں گے ، ٹھیک ٹھیک انھیں دلائل اور انھیں مقدمات کی بنا پر آپ کو محدصلی النہ علیہ وسلم کو بھی فداکا رسول ما نتا ہوگا۔ اگر آپ آخری رسولوں کا نکار کر دینا پڑے گا ۔ اور اگر دوسرے رسولوں کو منظم کورسول کا نکار کر دینا پڑے گا ۔ اور اگر دوسرے رسولوں کو مانئی تو آپ کو سارے رسولوں کا نکار کر دینا پڑے گا ۔ اور اگر دوسرے جوں ہی آخری رسول کو بھی تسلیم کریں اور جوں ہی آپ کے لئے ضروری ہوجا آب کہ کہ اس کو آخری سند سلیم نے کا دولوں بالکل متصف و قرار دینا فدا کی اطاعت کو ایک ایک ایسا طریقہ ہے جس سے فدا کہ جی راضی نہیں ہوسکتا یہ تو دولوں کا ایک ایسا طریقہ ہے جس سے فدا کہ جی راضی نہیں ہوسکتا یہ تو دولوں کا طاعت ہے نہ کہ خدا کی اطاعت ۔

#### تعصب يأخدا يرسي

آخرمیں میں یہ کہوں گا کہ ند مہب یا خدا پرتنی کی دونسیں ہیں۔ایک پیرنسلی تعلق یا ساجی حالات كے نتيجہ يس آدى كاكوئى مذمهب بن جائے اور آدى اس كو كيوسے رسے دوسرے بدكر و ہو داي عقل كواستعمال كرس اور سخيده مطالعه كي ذريع كسى رائع يريني ادراس كوشعوري فيفعله كي تحت اختيار کرلے ۔ بظاہر دونوں ہی مذہب دکھائی دیتے ہیں۔ مگر پہلی خیبز کا نام تعصب ہے اور دوسری حیز کا کا نام خدا پرستی۔

خداً ہرقسم کے تعصب اور بے تھی سے پاک ہے۔ اس لئے خداکھی ایشے خص کونہیں اینا ہے گا جونعصب اورغیر معقولیت کاسر ما بر لئے ہوئے اس کے پاس پہنچے۔ تعدا کامعبوب بندہ تو و،ی ہے جونمام تعصیات سے او بڑا تھ کر سنجید گیا و رمعقوب ہت کے راستہ کوا ختیار کرے ۔ خدا مرن اس مخص کو اپنے بڑوس سے لئے تبول کرسے گاجواس کا ہم جنس ہو۔ غیر ، ہم جنسول کو وہ ر دکر کے دور کھینیک دے گا تاکہ وہ ، ہمیشہ کے لئے محرومی اور رسوائی کا عذاب سہتے رہیں۔

<sup>(</sup>نوٹ) آربہ ساج کی جشن جو بلی مے موقع پرسیو ہارہ (بجنور) میں ایک آل مذا ہی ب کانفرنس ہوئی اس مو نع پر ۲۹ نومبر ۹۵۹کواسلام کے نائندہ کی حیثت سے رامم الحروف نے بینفالہ پرطھا۔

## منزل کی طرف

آج کے اس جلسے کا جوعنوان ہے وہ محض ایک عنوان نہیں ہے بلکہ یہ وقت کے دل کی دھڑکنیں ہیں۔ ہم ایک ایسے مسئلے پر سوچنے کے لئے جمع ہوئے ہیں جو ساری دنیا کو در پیٹس ہے اور جس پر ہر جگہ عور و فکر کیا جارہا ہے۔ یول سمجھنے کہ پوری انسانیت کی طرف سے ایک سوال کیا گیا ہے اور ہمیں اس سوال کا جواب دینا ہے۔

پیچھی چندصد پول کی تاریخ ندہہ۔ کے خلاف اسان کی بغاوت کی تاریخ ہے۔ قدیم ترین زمانے سے مذہب کویہ حیثیت حاصل تھی کہ وہ فکروعمل کے ہرمیدان ہیں انسانی نرندگی کی رہنمائی کرتا تھا۔ مگر صنعتی انقلاب اور سائنس کی ترقی کے بعد حب انسان تمدنی اعتبار سے ایک سنے دور میں داخل ہوا تو اسی کے ساتھ اس نے چاہا کہ ہراس چیز سے علیحدگی اختیار کرلے جس کا تعلق ماضی سے ہو۔ چنا نچ اس نے مذہب کے ہرا نے دائنے کو چھوڑ کرنی خور ساختہ راہوں پر اپنا سفر مثر و جاکر دیا۔ گاڑی کی تبدیلی کے ساتھ اس نے یہ بھی ضروری سجھاکہ اس کی سمت بھی نئی ہوئی سفر مثر و جاکر دیا۔ گاڑی کی تبدیلی کے ساتھ اس نے یہ بھی ضروری سجھاکہ اس کی سمت بھی نئی ہوئی کو طل کرنے کے لئے اس خیال کی غلطی واضح کر دی ہے۔ زندگی کے مسائل کو مل کرنے کے لئے اس خیال کی غلطی واضح کر دی ہے۔ زندگی کے مسائل کو مل کرنے کے لئے اس کے سواکوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بھیلی مالت کی طرف نو سائل ہی طرف و اپس ہونے مالت کی طرف نو اپس ہونے حالت کی طرف نو سائل ہیں بھر انسان ایک ایسے جائے۔ انسان میں بھر انسان کا دستورانعمل تھا وہ مستقبل ہیں بھر انسان کا دستورانعمل تھا وہ مستقبل ہیں بھر انسان کا دستورانعمل تھا وہ مستقبل ہیں بھر انسان کا دستورانعمل منا وہ مستقبل ہیں بھر والا ہے۔

قانون کی ناکامی

پچھلے سماج ہیں مذہب جو کام کرر ہاتھا وہ یہ تھا کہ صدیوں کے دوران ہیں مختلف بزرگوں کی تعلیم و تلقین کی وجہسے کچھ خاص تصورات لوگوں کے ذہبنوں ہیں رہے بس گئے تھے۔ اور ان کے خلاف سوچنا یاعمل کرنا گناہ سمجھاجا تا تھا۔ مذہب کی منسوخی کے بعد جب یہ گرفت او ایسا ہنیں ہے کہ اس دوران میں مذہب کا بالکل خائم ہوگیا ہو۔ زندگ کے دھارے کے نیچ دہ ہمیشہ باتی رہا اور آج بھی باتی ہے۔ البتہ زندگی سرگرمیوں میں پہلے جو متفام اسے حاصل تھا دہ بعد کو اسے حاصل نہیں رہا۔ وطھیلی ہوگئ تواس کی جگہ لینے کے لئے اصلاحی قسم کے قوانین وجودیں آئے۔ دوسرے لفظوں میں خدا کی اطلاعت گزاری کی جگہ قابون کی حکم ان نے لئے لی ۔ قانون اس متعین ضابطے کو کہتے ہیں جس کوکسی سماج بیں لازی طور پر قابل تسلیم قرار دیا گیا ہوا وجس کی خلاف ورزی پر آدمی کو سنادی ہو۔ اس قسم کے قوانین ہر ملک میں بنیایت وسیع پیمانے پر بنائے گئے ۔ اسس طرح کویا زندگی کے تام پہلووں کے بارے ہیں دیاست کی طرف سے حکم ایہ بتایا گیا کہ وہ صحیح ترین رویہ کیا ہے جسے آدمی کو افتیار کرنا چا ہے۔ مگران قوانین کا فائدہ عرف یہ ہوا ہے کہ جو برائی پہلے سیدھ طریقے سے ہونی تھی وہ ہمیر پھیرے ذریعہ ہونے لگی۔ قانون نے عرف برائ کی شکلوں کو بدلا ہے سیدھ طریقے سے ہونی تھی وہ ہمیر پھیرے ذریعہ ہونے لگی۔ قانون نے عرف برائ کی شکلوں کو بدلا ہے اصل برائ کوروکے ہیں وہ بالکل ناکام ثابت ہوا ہے۔

حکومت دیکھتی ہے کہ کاروباری لوگ جیزوں ہیں ملاوٹ کررہے ہیں اناجائز اسٹاک رکھتے ہیں اور مختلف طریقوں سے عام پبلک کو بریشان کرتے ہیں ۔ اس کوروکنے کے لئے وہ ایک قانون بناتی ہے اور اس کے نفاذ کے لئے مارکٹنگ انسپکٹروں کی ایک فوج مقرر کر دیتی ہے جو قانون کی د فعات لے کرایک ایک د کان کو جانجنا شروع کرتے ہیں۔مگرعملاً یہ ہوتا ہے کہ دکان دارِ اتفیں رشوت دے کر لوٹا دیتے ہیں ۔ اب حکومت اینٹی کرپشن ڈیارٹمنٹ کو حرکت ہیں لاتی ہے۔ مگراس کا نیتجہ بھی صرف یہ نکلتا ہے کہ جو رشوت پہلے صرف مارکٹنگ انسپکڑ کے رہے تھے اسس ہیں ایک اور محکمے کے لوگ حصے واربن جاتے ہیں۔ اسی طرح جب بھی حکومت کے علم میں کوئی برائی آتی ہے تو وہ اس کے خلاف ایک قانون بنادیتی ہے یا ایک آرڈر جاری کر دیتی ہے۔مگراس کا سے انکہ ہ اسس کے سوا اور پکھ نہیں ہوتا کہ چلنے والے اپناراستہ بدل کر چلنے لگتے ہیں۔اگرکسی چیز کی درآمد و برأمدير يابندى لگانى جاتى ہے تو اسمگلنگ شروع ہوجاتى ہے ۔ اگر ٹيكس بر معائے جاتے ہيں توجعلى حسابات کے رجب رتب ہوجاتے ہیں۔ کسی چیز کی کی کے پیش نظراس کے خرج کو مقرر مدیس ر کھنے کے لئے اس پر کنٹرول کیا جانا ہے توبلیک مار کٹنگ اور حجلی پر مٹ کا کاروبار جاری ہوجا تا ہے ۔کسی کارو بار کو قومی ملکیت ہیں لیا جاتا ہے تو سرکاری افسراس قدر لوٹ مجاتے ہیں کہ نفع کے بجائے اس میں حکومت کو گھاٹا اٹھا نابڑتا ہے۔اس طو فان بے تمیزی میں اگر کونئ پکڑا لیاجائے اورمعیاملہ عدالت تک پہنچے کی بوبت آئے تو وہاں بھی غلط کار وائیاں اور جھونی شہاد تیں اس کو بچانے کے لئے

غرمن قابوٰن اورحقیقت کے درمیان ایک طرح کی آنکھ بچولی ہورہی ہے جب م

#### ما دی فلسفه

دوسری چیز جو بہتر سمان کا فواب پورا کرنے کے سلسلے میں ایسان کے ساسمے تھی وہ مادی خوش حالی ہے۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ حب بوگوں کی آمدنیاں بڑھ جائیں گا، حب نوگوں کواپنی خرورت کی چیزیں فرافت کے ساتھ حاصل ہونے لگیں گی تو وہ کس لئے برعنوا ن کریں گے۔ کس لئے دوسروں کو تکلیف دیں گے، مگر واقعات سے اس نظریے کی تردید ہوتی ہے۔ بلا استثنار تمام ملکوں کا یہ حال ہے کہ وہاں جس رفتار سے مادی ترقی میں اضافہ ہوا ہے اسی نسبت سے جرائم کی رفتار بھی بڑھ رہی ہے۔ میں یہاں اختصار کے خیال سے حرف انٹر فیشنل کرمینل پولس کیشن کی رفتار بھی بڑھ رہی ہے۔ میں یہاں اختصار کے خیال سے عرف انٹر فیشنل کرمینل فیان کے کہ م ملکوں میں جرائم کا اوسطان ملکوں سے بہت کم خان کو خوش حال ہیں، اور جن کا معیار زندگی بہت بڑھا ہوا ہے برطانیہ میں لائٹ میں اٹھارہ سال کا اور جن کا معیار زندگی بہت بڑھا ہوا ہے برطانیہ میں اسے نہ چو پونڈ کما لیتا ہے۔ ہو خوش حال ہیں، اور جو ان سات آگھ پونڈ سے بھی زیادہ کما لیتے ہیں۔ اور بھرائیس بقین ہے کہ اور ہوسنی بلورغ کو پہنچیں گے تو وہ تیرہ پونڈ فی ہفتہ کی اوسط قومی آمدنی کے ستحق بوں گے۔

اغواکر لی جائے گی یا واپس اپنے گھر پہونچے گی۔ انگلینڈ ہیں قاتل کے لئے موت کی سزاکو منسوخ کر دیا گیا تھا۔ مگر جرائم کی بڑھتی ہوئی وباکو دیکھ کر وہاں کے ایک مشہور اہل قلم اور سابت ممبر پارلمنٹ سرایلن ہربرٹ نے مطالبہ کیا ہے کہ سزائے موت کو دو بارہ جاری کیا جائے اور ز عرف قاتل کو بلکہ چوروں ، نقب زنوں اور عورت کی عصمت پر حملہ کرنے والوں کو بھی یہی سے زادی مائے۔

او پرک گفت گوسے جہاں ما دی نظریات کی ناکامی ثابت ہوتی ہے وہیں یہ بات بھی داضح ہوگئی ہے کہ ان کے اندروہ کو ن سابنیا دُی فلا ہے جس نے انھیں مکمل ناکامی سے دوچارکیا ہے۔ یہ فلا در اصل محرک کا فلا ہے۔ آپ ایک کار فانے کو صرف بجلی کا بٹن د باکر حرکت میں لاسکتے ہیں ۔ مگرانسان کا معاملہ اس سے مختلف ہے ۔ وہ اسی وقت کوئی کام کر تاہے جب اس کے اپنے اندر اس کے کرنے کا جذبہ بیدا ہوچکا ہو۔ آج دنیا کے پاس زندگی گزارنے کے لئے بہترین قسم کے کاغذی نقشے ہیں اوراس کوعمل میں لانے کے لئے جدید ترین سازوسامان موجود ہیں۔مُگریہ سب کچھ صرف اس لئے ہے کارپڑا ہوا ہے کہ النسان اپنی ذمہ داریوں کو پوراکرنے کے لئے تیار نہیں۔ ا ج مجرمین کو پکرانے کی مکنیک اتنی ترقی کر گئی ہے کہ اگر کو نی شخص ایک ملک میں جرم کرے دوسرے مقام کیر بھاگ جانے کی کوسٹش کرے تو اس کے سرحد پارکرنے سے پہلے ریڈیو فوٹو کے ذربعہ ساری دنیا میں اس کا علیہ نشر کیا جاسکتا ہے۔ لیکن پونس کے افراد اپنی ڈیونی صیح طور پر انجام بہیں دیتے ، اس لئے جرم کی روک تھام کے یہ سارے مواقع بیکار ثابت ہورہے ہیں ۔اقتصادیات ا ور اعداد و شمار کے ماہرین نہایت کا میاب طریقے پر'' کم سے کم خرج میں زیادہ سے زیادہ فائدہ'' ماصل کرنے کے منصوبے بناتے ہیں۔ مگر عملہ کے اندر لوٹ کھسوٹ کی ذہبنیت کی وجرسے نیتجہ یہ ہوتا ہے کہ زیا دہ سے زیا دہ لوگوں سے وصول کی ہوئی رقم کم سے کم لوگوں کی جیبوں ہیں چلی جاتی ہے۔ حکومت کی تشکیل کے لئے نہایت وسیع قسم کے جہور کی طرایقے دریافت کئے گئے ہیں. مگر لیڈروں اور سیاسی کارکنوں کے غلط استعمال کی وجہ سے جمہوریت عملاً ایک نماشا بن کررہ

انجھی حال ہیں ( اپریل سلامی ) جنوبی کوریا کے الکشن کے بعد اعلان کیا گیا کہ صدارت کے انتخاب میں ڈاکٹر سنگن رہی کو ، ہی صدی ووٹ ملے ہیں ۔ مگر اعلان کے بعد حبب عوام نے بغاوت کر دی اور ڈاکٹر رہی کو اپنا صدار تی محل جھوڑ کر بھا گنا پڑا تو معلوم ہوا کہ'' ، ہ فی صدی''کی حقیقت اعداد

وشار کے دھوکے کے سوا اور کچھ نہ تھی۔ سماجی اصلاح کے لئے مستقل محکمے قائم ہیں اور اس کے لئے ایسے ایسے توانین بنائے گئے ہیں جوانسانی آرزوؤں کی بہترین ترجمانی کرتے ہیں بگرعملاً بہ صرف ان لوگوں کے لئے لوٹ کھسوٹ کا ایک عنوان ہے جو اس کا م پر مامور کئے گئے ہیں تجاملی اتحاد کے تنہایت نوبھورت نظرے کتابوں ہیں لکھے ہوئے موجود ہیں اور آپس ہیں تعلق قائم کرنا اشنا اس ہوگیا ہے کہ آپٹیلی فون رئیسیوراکھا کر دنیا کے کسی بھی جھے کے آدمی سے بات کرسکتے ہیں اور آپس ہوئی ویہ ہوائی جہاز سے اور کرچند گھنٹے ہیں کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں۔ مگرانسان کے اسپنے رویے کی وجہ سوائی جہاز سے اور کرچند گھنٹے ہیں کہیں سے کہیں بہترین کو ششیں مون اسے یہ ساراسازوسامان ایک مصیبت ثابت مور ہاہے۔ آج سائنس کی بہترین کو ششیں مون ایسے آلات تیار کرنے ہیں گئی ہوئی ہیں جو دم بھر ہیں زندہ انسانوں اور آبا دشہروں کو خستم کے اور ی

ایک دوسرے کے فلاف شبہات کا یہ حال ہے کہ امریکہ کی اسٹریٹجک ایر کمانڈ کے نین ہزار ہوائی جہاز ہر وقت آسمان میں ارسے رہتے ہیں تاکہ اپنے ملک کواچا نک حملے سے بچائیں۔ دوسری طرف روس کی سرحدوں پر ہزاروں آدمی نہایت قیمتی آلات اور دور بینیں سلخ ہوئے رات دن یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ امریکہ کا کوئی جاسوس ہوائی جہازان کی سرحد کے اندر تو نہیں گھس آیا ہے۔

#### محرّك كى حرورت

اس سے معلوم ہواکہ انسانی بہتری کے لئے آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ کوئی قانونی ڈھانچہ یا ادی سازوسا مان نہیں ہے بلکہ ایک ایسا نظریہ ہے جو ذمہ داری کا احساس بیداکرے، جوآدمی کے اندریہ جذبہ ابجارے کہ وہ اپنی اندرونی تحریک سے صبح کام کرنے پر مجبور ہواور غلط سمت میں جانے سے نیچے ۔ یہ کام صرف مذہب کے ذریعہ ہوسکتا ہے ۔ چندسوبرس پہلے بڑے جوش سے دعوای کیاگیا تھا کہ زندگی گزارنے کے سلسلے ہیں انسان کو مذہب کی ضرورت نہیں ۔ مذہب حرام دحلال کے کچھ اصول دیتا ہے ، وہ ہم اپنے قانون ساز ادارے کے ذریعہ ماصل کرسکتے ہیں ۔ مذہب دوسری دنیا کی سزاسے ڈراتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر عمل کا جذبہ بہیدا ہوا اس کے لئے ہمارا عدالتی نظام اور ہماری جبلیں کا فی ہیں ۔ مذہب یہ ترغیب دلاتا ہے کہ ہمارے حکموں کومانو تو تمہاری اگلی زندگی خوش گوار ہوگی ۔ اس سے لئے بھی ہم کوموت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنی مادی ترقیوں کے ذریعہ ہم اسی دنیا کی زندگی کو جنت بنا سکتے ہیں ۔ مگریہ تمام امیدیں واقعات اپنی مادی ترقیوں کے ذریعہ ہم اسی دنیا کی زندگی کو جنت بنا سکتے ہیں ۔ مگریہ تمام امیدیں واقعات

کی چٹان سے ٹکراکر پاش پاش ہو چکی ہیں۔ اور اب انسان دو بارہ اس مقام پر کھڑا ہے جہاں سے اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ لہی مدت تک تھوکریں کھانے کے بعد اب انسان کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ صرف کاغذی نقشے اور مادی درائع و وسائل کا فی نہیں ہیں۔ اس کے سوا ایک اور چیز ہے جس کی انسان کو ضرورت ہے۔ وہ ہے خود انسان کا اپنا جذبہ۔ اس کے اندر ایک ایسا ارادہ جو اصلاحات کی خارجی کو شعول سے ہم آئنگ ہونے کے لئے تیار ہو۔ دوسرے لفظوں میں ایک ایسا محرک جو اندرسے آدمی کو عمل پر اکسائے ، جو آدمی کو ایک دوسرے کے حقوق بہیا نئے پر مجبور گرے۔

یہی انڈرون محرک تمام اصلاحات کی جان ہے۔ اگریہ موجود نہ ہو توساری نرقیوں کے باوجود آپس میں اس قدر تھیں جھبٹ ہوگی کہ زندگی سکون سے محروم ہوجائے گی اور بہترین قسم کے معاشی منصوبے مرف تھیکیداروں اور انجینروں کے لئے لوٹ کھسوٹ کا موقع ثابت ہوں گے۔

مگرتمام نظریات میں حرف مذہ بہتی کے لئے یہ مکن ہے کردہ آومی کے اندراس قسم کا اندروی محرک بیدا کرسکے ۔ انسانی قانون برعنوان سے روکئے کے لئے زیادہ سے زیادہ کسی عدالت میں پیشی کا حوالہ دے سکتاہے جس کے متعلق معلوم ہے کہ جھوٹے بیانات اور علط شہاد تول کے ذریعہ بہت آسانی سے اس کو گراہ کیا جاسکتاہے ۔ جب کہ مذہ بہت قادر طلق کی عدالت میں حاضر بہونے سے ڈرا تا ہے جس سے بجناکسی حال میں ممکن نہیں ہے ۔ اس لئے ان ان ساخت کا نظام کبھی بھی کوئی بہتر سوسائٹی تعمیر نہیں کرسکتا۔ یہ حرف ندہ بہ ہی کے ذریعہ کمن ہے۔ لین نے مذہب ہی کے ذریعہ کمارے نزدیک آسمان پر جنت تعمیر کرنے سے لینن نے مذہب کا مذاق اڑا تے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے نزدیک آسمان پر جنت تعمیر کرنے سے زیادہ اہم کام زمین پر جنت تعمیر کرنے سے کرسکتے ہیں جو آسمان پر جنت تعمیر کرنے کا مقصد اپنے سامنے رکھتے ہوں ۔ اور جن کے پیش نظرا سمان بر جنت تعمیر کرنے کا مقصد اپنے سامنے رکھتے ہوں ۔ اور جن کے پیش نظرا سمان پر جنت تعمیر کرنے کا مقصد اپنے سامنے رکھتے ہوں ۔ اور جن کے پیش نظرا سمان پر جنت تعمیر کرنے کا مقصد اپنے سامنے رکھتے ہوں ۔ اور جن کے پیش نظرا سمان بر جنت تعمیر کرنے کا مقصد اپنے سامنے رکھتے ہوں ۔ اور جن کے پیش نظرا سمان پر جنت تعمیر کرنے کا مقصد اپنے سامنے رکھتے ہوں ۔ اور جن کے پیش نظرا سمان بر جنت تی تعمیر کرنے کا مقصد اپنے سامنے دورزخ کی تعمیر کریں گے ۔

ندمب کے بارے بیں یہ تصور محض ایک ذَمهیٰ ازبج یا خوش عقَید گی نہیں ہے بلکر یہ ایک تاریخی حقیقت کونسلیم کرنا ہے ۔ بجھلی صدیوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ کروروں انسان اس امید میں نیکی کی راہ چلے ہیں کہ انھیں اس کا بدلہ آنے والی زندگی میں ملے گا۔ اور بے شمار لوگ مھن اس خوف سے بدی سے بچتے رہے ہیں کہ کہیں ان کی بداعمالیاں انھیں عذابِ دائمی کے حوالے نذکر دیں۔ مگر ما دی دور ہیں اس قسم کی مثال بیشے سنہیں کی جاسکتی۔ آج اگر کوئی انسان کھلائ کی راہ پر چلتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ بھی دراصل پر انے نذہبی تصورات ہی کا انرہے۔ در جہاں تک ما دی تہذیب کا تعلق ہے وہ تو النسان کو خود غرض اور غیر ذمہ دار بنانے کے سوا اور کوئی صلاحیت نہیں رکھتی ۔

اس صورت حال نے تمام دنیا کے سنجیدہ النمانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔
اب برحقیقت لوگوں کی سبجہ ہیں آنے لگی ہے کہ اصل سسئلہ النمان کا ذہن بدلنا ہے نہ کہ
قانون اور معیار زندگی کو بدلنا۔ نود وہ ممالک جو مادیت کا گرمہ ہیں وہاں بھی ایسے لوگ اٹھ رہے ہیں
جو بڑی شدت کے ساتھ اس خرورت کو محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ دو سری جنگ عظیم کے بعد مغربی
ملکوں سے جوکتا ہیں شائع ہورہی ہیں ان میں بار بار اس قسم کے فقرے دہرائے جارہے ہیں کہ "اگر
نوع انسانی ابنی خیریت چا ہتی ہے تو اس کو لاز ما کلچرکے ایک روحانی استحکام کی طرف بلیٹنا ہوگا۔"
اب اخلاتی النفیا ط کا دوبارہ حصول اور روحانی نظام کی طرف واپسی انسانی بقا کے لئے
ناگزیر شرط کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ "آج ایک نئی روحانی سے اندازہ بندی کی خرورت ہے۔
ناگزیر شرط کی حدیثیت اختیار کر چکی ہے۔ "آج ایک نئی روحانی ہوجائے جو النسانی ارتقار کی ہر
سطح پر اور ہر دور ہیں موجود رہا ہیں۔ "(کرسٹو فرڈ اسٹی)۔ ان باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ النسان کو
سطح پر اور ہر دور ہیں موجو کا ہے مگر اس خرورت کو پورا کرنے کے لئے عام طور پر جن عملی
اصل خرورت کا احساس ہو چکا ہے مگر اس خرورت کو پورا کرنے کے لئے عام طور پر جن عملی
شکلوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہ یا تو غلا ہیں یا ناقص ہیں۔

د بوار کی خرورت

غلط شکل سے میری مراد وہ تجویزیں ہیں جو اُس امید میں پہشس کی جارہی ہیں کہ محف اخلاقی اپیلول کے ذریعہ آدمی کے اندر اس قسم کا احساس بیداکیا جاسکتا ہے۔ اس کے علم بردار وہ لوگ ہیں جو مذہب ہیں عقیدہ نہیں رکھتے مگرا فلاق کی ضرورت بھی تسلیم کرنے پر مجبورہیں۔ اس لئے چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ دریا فت ہوجا ئے کہ مذہب کی دیوار سے مدد سے بغیر افلاق کی چھت کھڑی ہوجائے۔ ہندوستان کے وزیراعظم پند ت جوا ہرلال نہرو اسی گروہ کی ایک مثال ہیں۔

سلام ان کا دا قعہ ہے۔ میک گل یو نیورسٹی میں سیاسیات کے استاد پر وفیسر مائیکل بریجرنے ایک انٹر و یو کے دوران ان سے سوال کیا۔ "کیا آپ مختصر طور پر مجھے بتائیں گے کہ آپ کے نزویک اچھے سماج کے لئے کیا گیا چیزیں ضروری ہیں۔ وزیر اعظم نے جواب دیا۔

" میں کچھ معیاروں کا قائل ہوں ، وہ ہر فرداور ہرساجی گروپ کے لئے حروری ہیں اوراگر وہ معیار باتی نہ رہیں تو تمام مادی ترتی کے با وجو د آپ کسی قابل قدر نیتجے پر نہیں پہنچ سکتے ۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان معیاروں کوکس طرح بر قرار رکھا جائے ۔ ایک تو ند مہی طریقہ ہے ۔ لیکن یہ اپنے تمام رسوم و تقریبات کے ساتھ مجھے تنگ نظراً تا ہے ۔ میں اخلاتی اور روحانی قدروں کو مذہب سے علیمہ ہ رکھ کر بڑی ا ہمیت دیتا ہوں ۔ لیکن میں نہیں جا نتا کہ ان کو ما ڈرن زندگی میں کس طرح قائم رکھا جا سکتا ہے ۔ "

رو ایک فقروں میں بینڈت نہرو نے اپنے طبقے کے لوگوں کی نہایت صحیح ترجمان کی ہے بولوگ مذہب سے الگ رہ کرافلاتی قدروں کو زندہ کرنا چاہتے ہیں ۱۱ ن کی مشترک خصوصیت یہ ہے کہ وہ سب کے سب بے لقینی ہیں مبتلا ہیں۔ وہ نود اپنے مقدمے کی کمزور کی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ ایک چبز کی خرورت محسوس کرتے ہیں مگرانہیں نہیں معلوم کہ وہ النسانوں سے اسے کس طرح منوائیں۔ اتھیں اپنے خیالات کی کوئی بنیا د نظر نہیں آت ۔

کلی ہوئ ہات ہے کہ جب ایک شخص کوئی بدعنوانی کرتا ہے تواس کئے کرتاہے کہ اس میں اسے اپنی تمنائیں پوری ہوئی ہوئی نظرائی ہیں وہ اس کو اپنی ترقی اور کامیابی کا ذریعہ سجھتا ہے ۔ اس میں اسے عزت اور دولت پانے کی توقع ہوئی ہے ۔ بھر آخر کس لئے وہ اسے چھوڑد سے گا۔ کیا محض اس لئے کہ کچھ لوگ اسے اضلاق اور انسانیت کے ضلاف سمجھتے ہیں۔ کیا محض میں کے ایپرسیٹس کی فاطر کوئی شخص ایسا کرسکتا ہے کہ نفع کے بجائے نقصان کو اپنے لئے قبول کرنے ۔ فیصل کے ایپرسیٹس کی فاطر کوئی شخص ایسا کرسکتا ہے کہ نفع کے بجائے نقصان کو اپنے لئے قبول کرنے ۔

ت حقیقت یہ ہے کر جو لوگ انسانیت ( ما بوتا ) کے نام پرلوگوں کو افلاقیات کا پاہند بنا نا چا ہتے ہیں وہ ہوا میں عمارت کھڑی کررہے ہیں۔ اور ظا ہر ہے کہ ایسی عمارت کمجی وجود میں نہیں آسکتی ۔

ایک مثال لیجے ۔ مهندوستانی ریلول بر ہر بیس مسافروں ہیں سے ایک آدمی بلائکٹ سفر کرتا ہے اور اس طرح مرکزی خزانے کو تقریبًا پانچ کرورر ویب سالانہ کامسلسل نقصا ن مور ہا ہے۔ اس وباکی روک تھام کے لئے ملک بھریس بارہ ہزار سات سواشخاص ملازم بیں جن پر ہرسال دو کرور انیس لاکھ روپ عرف ہوتے ہیں ۔ حبب ہزاروں آدمیوں کا بہ عملہ بیں جن پر ہرسال دو کرور انیس لاکھ روپ عرف ہوتے ہیں ۔ حبب ہزاروں آدمیوں کا بہ عملہ

اور سالانہ سوا دو کرور رو ہیے کا خرج بلائکٹ سفر کوروکنے میں کا میاب نہیں ہوا تو گومت نے ایک افلاقی تدبیر سوچی ۔ حکومت کی طرف سے ایک خاص پوسٹر چھپواکر تمام اسٹیشنوں پر لگا دیا گیا ۔ جس پر لکھ ا ہموا تھا۔ ۔ ۔ Ticketless travel is a social evil ۔ یعنی ہے تکی سفر کر ناسماجی گناہ ہے ۔ مگر اس کا حاصل اس کے سواا ورکچہ نہیں ہواکہ کرایہ وصول نہونے کی وجہ سے حکومت کو جو کچھ نقصان ہور ہا تھا اس میں اس پر و بگند اسے کے اخراجات کا مزیرا ہا اف مرکبا ۔ اصل صورت حال بدستوراینی جگر ہاتی رہی ۔ موکبا ۔ اصل صورت حال بدستوراینی جگر ہاتی رہی ۔

اسطرح کی بے شمار مثالیں ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نقط نظربار بار کے تجرب بیں قطعی طور پر ناکام ثابت ہو جبکا ہے۔ مگر کس قدر حیرت کی بات ہے کہ اس کے با وجود ساری دنیا بیں افلاق کی اسی خیالی بنیا د ہر تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے۔ اُن جو منصوب بین رہے ہیں، جوسیاسی اور سماجی ڈھانچے کھڑے کے جارہ بیاں۔ وہ سب اس مفروضے پر مبنی ہیں کہ افراد اور سرکاری عملہ اس کی تعمیل میں اپنا حصہ صحیح طور برادا کریں گے۔ اس کے بغیر کسی اسکیم کی کا میابی کا تصور ، ہی نہیں کیا جا سکتا۔ مگر حالات پکار رہے ہیں کہ یہ امیدیں بالکل فرضی ہیں۔

اس کے لئے کالج کے طلبہ کی مثال کائی ہوگی۔ کالجوں بیں جو لوگ پڑا ہے ہیں ان کے متعلق کہاجا سکتا ہے کہ وہ آئے کے شہری اور کل کے سرکاری لوگ ہیں۔ ان کی زندگی ہیں ہم ہیک وقت دو لول کر دار دیکھ سکتے ہیں۔ ان طلبہ کوا خلاق اور تہذیب سکھا نے کے لئے کروروں روپیے عمرف کئے جار ہے ہیں مگران کا حال یہ ہے کہ سال بھر کھیل کو دہیں گزارتے ہیں اور جب امتحان آتا ہے تو پر نسپل کو پستول دکھاکر پر چہہ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ ان کی اُزادی بلکہ آوارگی ہی قدر بڑھ گئی ہے کہ ناچ گانے کی ایک تقریب ہیں مشرکت کے لئے اگرا تھیں رعایتی پاس نہ ملے تو وہ اس قدر او دھم مچاتے ہیں کہ پولس کو گولی چلائی پڑاتی ہے اور سارے شہر ہیں کر فیونا و نسر ہو ماتا ہے۔

کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بل پر ہمارے سیاسی لیٹروں نے بڑی ہڑی اسکیمیں بنائی ہیں اور اس کے لئے اربوں روپئے کے شکس ملک کے اوپر لا در ہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ موجو رہ سماج اور موجو دہ سرکاری مشنری دو بول کسی قومی ذمہ داری کو اعظانے کے بالکل نائل ہو چکے ہیں۔ سرح کول پر سے میں ہول کے ڈھکن کا غائب ہوجا نا سماج کی طرف سے اسس بات کا انتہائی اعلان ہے کہ وہ آپ کی سی اسکیم کے ساتھ تعاون کرنے کے لئے تیار نہیں۔ سرکاری عملہ بات کا انتہائی اعلان ہے کہ وہ آپ کی سی اسکیم سے ساتھ تعاون کرنے کے لئے تیار نہیں۔ سرکاری عملہ

کے اندررشوت اور ناکردگی کی بڑھتی ہوتی و باصاف بتار ہی ہے کہ جن ہاتھوں سے کام لیا جانے والا ہے وہ ہاتھ مفلوج ہو چکے ہیں۔ آج کے النمان کے بارے بیں کہاجا تاہے کہ وہ صرف اس چیز کو مانتا ہے جس کی صداقت بچر ہے سے ثابت ہوگئی ہو۔ مگریہی انسان ایک صرف اس عمل پر اب تک اصرار کئے چلاجار ہاہے جس کو بچر بہرد کر حبکا ہے اور حس کے حق میں نظری استدلال تو کبھی موجود ہی نہیں تھا۔

عيسائين

دوسرا گروہ ان لو گوں کاہے جن کی امیدوں کا مرکز مذہبی تعلیمات ہیںان ہیںا پک توعیساتیت کو ماننے والے ہیں جو بڑے زور شور کے ساتھ ا بینے مذہب کوان مسائل کے حل کی حیثیت ہے پیش کرہے ہیں۔ پورپ اور امریکہ میں عیسائی مصنفین کی اچی خاصی بغیدا د نے اسی قسم کے مضامین مکھنے کو اپنا نستقل موصنوع بنالیا ہے۔ اِن ہیں بعض چوٹی کے مفکرین بھی شامل ہیں۔ اس مقصد کے لئے اجتماعی کوئششیں بھی ہور ہی ہیں۔ مثلاً سوئزرلین اسے ایک تحریک اتھی ہے جس کا نام ہے اخلاقی اسلح بندی (Moral Re-armament) اس کے بابن واکم فرینک بک بین بیں اس کا مقصدیہ ہے کہ فدا پرستی کے تحت افلاقی قدروں کو رواج دیا جائے آور لوگوں کے سوچنے کے انداز میں تبدیلی پیدا کی جائے۔ فاص طور پر ایمانداری پاکیزگی<sup>،</sup> بے عزمنی ، باہمی خیرخواہی اور محبت کو بھیلایا جائے ۔ اسی طرح امریکہ میں خاص اسی مقصد کیلئے (Research Centre in Creative Altruism) کے نام سے 1979ء سے قتم م ہے جس کو ایک پبلک فنڈسے بندرہ ہزارڈ الر سالا نہ کی امدا دملتی ہے ۔ اس ا دارے کے ڈائر سی ا پروفیسر سوروکن (Sorokin) ہیں ب<sup>راہوا</sup>ء میں انہوں نے پہلی بار اپنے تحقیق ومطالعہے نتا بج پنیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس وقت سب سے اہم کام ایسان کے اندرون یا اس کے نفس کی اصلاح ہے۔جس پرتمام ترخود غرضی کا تسلط ہوگیا ہے ۔ اور بیر ضروری ہے کہ اس کے برعکس اس میں ہے لوٹ محبت کے اس مذہبے کو پیدا کیا جائے اور انجارا جائے جوآ فاقی ہو۔ نسددکی اصلاح کے بغیرجوا نقلاب بھی لایا جائے گا وہ بالکل سطی ہوگا اور ساری کو سشیس رانگاں جائیں گی۔ موجودہ مالات کا علاج بچویز کرتے ہوئے وہ اپنی کتاب (Crisis of our Age)

''انسان کی پوری ذہنیت اور اس کے جملہ رجحانات ہیں اس تبدیلی کی ضرورت ہے ۸۷

جس کار خ ان اصولوں کی طرف ہوجس کو پہاڑی کے وعظ میں بیث کیا گیا تھا۔ جب اس: قسم کی تنبدیلی ابک خاص حد تک ہو چکی ہوگی ، اس سے بعد ہی یہ ممکن ہے کہ اس نہج بریسیاسی ا ورا فتصادی شعبوں میں باً سانی تبدیلی ہوسکے ۔ لیکن اس تبدیلی کے بغیرکتنی ہی سیاسی اور اقتصادی بہتری اور میکانکی نوعیت کی تعمیر کیوں مذکی مبائے اس سے خاطر حواہ نتا مج بپید ا

اس قسم کے مذہبی لوگوں میں دو سرا قابلِ ذکر گروہ حدید ہست دو مفسکرین کا ہے۔ سی راجگوبال الچار بر نے فاص اسی موضوع بر ایک کتاب کتاب مکھی ہے جس کا نام ہے۔ Hinduism: Doctrine and Way of Life د نیا کھے روحانی تہذیبی بنیا دول کی طالب ہے اور وہ اخلان اور کلے جس کی جڑیں دیدانت میں انری ہوئی ہیں و بلاشبراس ضرورت کو بوری کرسکتا ہے ۔ صنعتی انقلاب نےجو مسائل بیدا کئے ہیں،عمل اور افلاتی قدروں کے درمیان آج جوعلیحد گی نظراتی ہے، سوسائٹی کے خود غرض عنا صرجس طرح قانون کے ذریعہ استحصال کی کوئششش کر رہے ہیں اور سیاسی اور معاثثی میدانوں میں اس کو ناجائز کامیابی کے لئے استعمال کرتے ہیں ، متضاد مقاصد کے درمیان النانی طاقت جس بری طرح صالع ہورہی ہے ان تمام خرابیوں کا ذکر کرنے کے بعدوہ سوال کرتے ہیں کہ کیا دینیا کو ایک ایسا مذہب ہیش کیا جاسکتا ہے جو سائنس کا مخالف یہ ہوا درعملی زندگی اور ریاستی معاملات کوحق پرستی کی بنیا دیر تعمیر کرسکے ۔ اور اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں کہ Vedanta is the answer یعنی ویدانت اس سوال کاجواب ہے۔" واضح لفظول میں وہ لکھتے ہیں'' دعوٰی بہ ہے کہایک اخلاقی کوڑ اورا قدار کا ایک نظام ہندومفکرین نے مذہبی فلسفے سے

اله پهارى كا وعظ حضرت مسيح عليه السلام كى ايك خاص تقرير ہے جو انجيل كى پېلى كتاب بيس با پخوين جھيے اور سانو ہیں باب ہیں درج ہے۔ اس بین نہایت مونثر انداز میں خدار ستی اور اعلیٰ اضارقیات کی تعلیم دی گئی ہے۔ ر ست بازی رحم دلی با ہم صلح کران صبر کرنا ،حق کی روشنی بھیلانا ، ناحی خون مذکرنا ،کسی کو کلیف مذر بنا ، لوگو نکے حقوق اداکرنا ،عورت کی عصمت برحمله مذکرنا ، هجوت مذبولنا ، زیا دنی کاجواب نرمی سے دینا ، ریا و نمائش سے بچنا ، مال کی حرص مذکرنا ، اور عیب جونی سے بینا یہ اس کے چند خاص اجزار ہیں ۔

تیار کیا ہے جس کو دیدانت کہا جاتا ہے جویہ صرف یہ کہ سائٹس کے مطابق ہے بلکہ ایک بہتر ا ورمستحکم سماجی تنظیم کی تنهایت عمده اور موزول بنیا دین سکتا ہے جس کی بتام د نباکے بہترین ہوگ تمنار کھتے ہیں اور اس کے لئے کوشش کررہے ہیں۔"

مندوازم موجوده ترقی یافته سماج کی ضرور نوں کو کس طرح پورا کرسکتا ہے اس کی ایک مثال دبیتے ہوئے لکھتے ہیں :۔

مجا گودگیتامیں یہ بات منہایت واضح طریقے پر بیان کر دی گئی ہے کہ آدمی کو چاہئے کہ وہ انظمل اور کاجی ذمہ داریوں کو اپن حیثیت کے مطابق انجام دے ، نرکہ مزافع کی غرض ہے ، ہم کواب سماجی اوراقتصادی مضلین بتاریج ہیں کراسٹیٹ اس بات کی نگرانی کرے گی کہ مرد ا ورغورت محض ابینے ذاتی مقاصد کے لئے کام ہذکریں ۔ بلکہ اجتماعی مفاد کوهی ممامنے رکھیں ۔اُور یہ بالکل وہی بات ہے جو تھاگو دگیتا میں کہی گئی ہے ....،اس میں نہایت واضح طریقے بربار بار بتایا گیاہے کرتمام کام دیانت داری اوربے غرصی کے ساتھ اجتماعی بہبود (لوک سنگرہ) کے لئے كيا جائے نك كمخفى تمناؤں كى تسكين كے لئے - درحقيقت كيتا نے تمام سوشليط اصولوں كونهايت عمده طریقے برپیش کر دیاہیے ۔ صفحات ۔ ۲۲ ۔ ۲۳

دويول مذابب برتبهره

عیسائیت اور مہندوازم کی طرف سے جو دعوٰی کیا گیاہے اس کو پیں بالک بے بنیا د نہیں کہتا ۔ مگریقینی طور پر ہیں اُس کو کنہا بیت ناقص حل سمجِتا ہوں ۔ بیصحیح ہے کہ انجیل اور وید میں افلان کے اعلیٰ اصول لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ مگر انسان کوجس چر کی ضرورت ہے وہ محض اخلا فیات کی ایک فہرست نہیں ہے۔ اس قسم کی فہرست کا علم انسان کو بہت پہلے سے ہے ا ور اس سلسلے میں شاید ہم انسانی معلومات میں کو ٹی خاص اضا فہ نہایں کرسکتے ۔ آج ان ان کو دراصل ایک ایسے محرک کی صرورت ہے جوان معلوم اخلاقیات پرعمل کرنے کے لئے ابھارتا ہو۔ وہ اس کے اندرایسامفبوط داعیہ پیراکرے کم جو کھے وہ جانتا ہے اس کو وہ کرنے لگے اور اس لحاظ سے دو يون مذامب تقريبًا خالي بين ـ

مگریہ خالی ہونا اس بزعیت کا نہیں ہے جیسا کہ اوبرہم نے"افلاق کے نام پر افلاق ہ بیدا کرنے والوں بر تنجرہ کرنے ہوئے لکھا ہے۔ یہ مذالب جس طرح افلاق کے کچھ اصول بتاتے ہیں۔ اسی طرح ان کی تعلیات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جو ان پر عمل نہیں کریگا

وہ اس کے لازمی نیتج کے طور پر ایک برے انجام سے دو چار ہوگا۔ دو بون ہذہبوں ہیں زندگی بعد موت کا تقہور موجو دہ اور دو بول مرنے کے بعد کسی نہ کسی شکل ہیں اچھے یا بُرے انجبام کی خبر دیتے ہیں۔ یہی درا صل وہ چیز ہے جواد می کو بدعنوا نیول سے رو کنے والی ہے۔ یہ تقہور وہاں بھی اَد می کا ہا تھ بچر الیتا ہے جہال کوئی اس کا ہا تھ بچر نے والا نہیں ہوتا۔ اس طرح ان مذا بہب ہیں وہ قدر مبنیا دی طور پر موجو دہ جس کو او بر ہم نے محرک عمل کے لفظ سے تعجبر کیا ہے۔ اس کا ایک کھلا ہوا تبوت خود ان مذا بہب کی تاریخ ہیں موجو دہ ۔ سابق دور میں ان مذا بہب کی بنیا د پر جو سو سائٹی بنی تھی وہ افلا تی اعتبار سے صریح طور پر ہوجو دہ مادہ پر ست سوسائٹی سے بہتر تھی ۔ مگر ان مذا بہب کے مانے والوں نے اپنے مذہب کو صبح شکل میں سوسائٹی سے بہتر تھی ۔ مگر ان مذا بہب کے مانے والوں نے اپنے مذہب کو صبح شکل میں محفوظ نہیں رکھا اور ان کی تعلیمات اب جس شکل میں ہمارے سامنے موجو د ہیں وہ اس قدر ناقص اور المجمی ہوئی ہیں کہ کسی و سیع اور یا نکرار احملاح کی بنیا د نہیں بن سکتیں۔

عیسائیت کا حال یہ ہے کہ جس انجیل میں پہاڑی کا وعظہ ہے اسی میں میں میں مذہب کا یعقیدہ بھی درج ہے کہ نجات کے لئے کسی عمل کی ضرورت نہیں۔ صرف بیسوع میسے پر ایمان لا ناکا فی ہے۔ اس نظرے کے مطابق ساری د نیا فدا کے نزدیک سزاکے لائق ہے۔ کیونکہ سب نے گناہ کیا اور فدا کے جلال سے محروم ہوگئے۔ اس لئے فدانے اپنے بیٹے کو دنیا ہیں بھیجا اوراس کوسولی پر جیڑھاکر" اس کے خون کے باعث ایک ایساکقارہ شمہرایا"جس کو مان کر دوسرے لوگ اپنے گناہ بخشوالیں۔ اب نجات کے لئے عمل کی حرورت نہیں۔ بلکہ صرف "فدا کے بیٹے 'کی اس حیثیت کو تسلیم کرنا کافی ہے۔ کیونکہ" اسان شریعت کے اعمال کے بغیرا یمان کے سبب سے حیثیت کو تسلیم کرنا کافی ہے۔ کیونکہ" اسان شریعت کے اعمال کے بغیرا یمان کے سبب سے راست باز کھہرا ہے ۔ " (نئے عہد نامے کی چھٹی کتا ب'باب س) ایسی حالت میں کوئی شخص آخر کس لئے عمل کے جمخور میں ہوئے گا۔ کف ارم کا عقیدہ تسلیم کرنے کے بعد وہ کو ن سا محرک ہے جو آدمی کونیکی کے لئے ابھارے اور برانی سے روکنے پر محبور کرے۔

انجیل کا یہ تفناد ہمارے نزدیک سیدناعیسی علیہ انسلام کی اصل تعلیم کا تضاد نہیں ہے۔
مگر آئ عیسائیت کے نام سے جوچیز موجود ہے وہ قطعی طور پر یہی ہے۔ آں جنا ہے۔
تو مذہب کو اس کی ضیح ترین شکل ہیں بیش کیا تھا۔ مگر آپ کے ماننے والے آپ کی تعلیمات
کو محفوظ نہ رکھ سکے۔ دوسہ ول کی تنثری و تعبیر ہیں شامل ہو کر اصل حقیقت گم ہوگئی۔ انجب یل کو
دیکھئے تو ایک طرف اس میں بہترین موثر انداز میں انخرت کا ذکر اور اعلی افلا قیات کی تعسیم

ملے گی ۔جس کو پڑھ کر آدمی کی روح بیدار ہوتی ہے اور اس کے اندرعمل کا جذبہ بید اہوتاہے مگراس کے بعد حب وہ اگلے صفحات میں سینٹ پال کا فلسفہ پڑھتا ہے تواس کو پہتمام چیزیں بے ضرورت معلوم مہو نے لگتی ہیں۔ حقیقت برہے کہ کفارہ کے عقیدے نے عیسانی مذبهب میں عمل کی بنیا دکواسی طرح کمزور کردیاہے جیسے کسی ملک کے دستور میں یہ لکھ دیا جائے کہ اگرچ بیباں پولس اور عدالت کا نظام قائم رہے گا مگرکسی کو اکس کی غلط روی پرسزانہیں دی جائے گی۔کیونکہ آدمی پاک بازرسے پر قادر نہیں ہے۔ مندومذ مبب کامعاملہ بھی تقریبًا یہی ہے - بظا ہروہ حرف اِفلاقی اپیل بنیں کرتابلکہ سِزا اور انعام كا بھى ايك نظريرِ اپنے پأس ركھتا ہے حس كو "ركرم " كہتے ہيں ، بعنی اپنے كَيْ كَاكِيل بإنا له مهمارا فيال سُه كذبه نظريه بهي ابني ابتدا يُ شكل بي ايك صحح نظريه مهوكا -مگراب تو وہ نہایت ناقص صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ ہندو مذہب پر فلسفہ کاجو لمبا دور گذرا ہے۔ غالبًا اس زمانے میں لوگوں کی زمہنی موشگا فیوں نے اس کی ہمیئت بدل دی - اور ایک صبح چیزنے غلط شکل اختیار کرلی - اب به نظریه جس صورت میں ہمارے سامنے ہے اس کو آواگون یا بیز جنم کہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اُدمی جبیباعمل کرتا ہے اس کے لحاظ سے وہ الگا حبنوں میں الطبے یا برے جسم میں پیدا ہوتا ہے اور پیدائش کا یہ چکر برابر چلتار مہتا ہے۔ اس عقیدے کی روسے آج جو وجود انسان محیوان میرند ، درخت ، سبزی گھاس یا کیڑے مکورٹے کی شکلِ بیں نظراً رہاہے وہ سب کھیا عمال کے نیتجے میں ہے۔ پیزجہم کا یہ نظریہ معمولی اختلاف کے ساتھ مہندومذہب کی تمام شاخوں میں تلم کیا

اس نظرے کے اوپر بھی ہماری تنقید وہی ہے جوعیسائیت کے سلسلے ہیں ہم لکھ کچے ہیں۔
یعنی اس کے اندر جو محرک ہے وہ نہا بیت ناقص اور محدود ہے ۔ وہ آدمی کے اندر کوئی ایس نور دار داعیہ بپیدا نہیں کرتا جس کی رغبت سے وہ اچھائی کی طرف لیکے اور جس کا ڈراسے برائیوں سے روکنے پر مجبور کرے ۔ فرض کیجئے ایک کلرک کو ایک غلط کام کے لئے بچاس ہزار روبیٹے رشوت میں مل رہے ہیں ۔ کیا صرف اس لئے وہ ملتے ہوئے فائدے کو چھوڑ ہزار روبیٹے رشوت میں مل رہے ہیں ۔ کیا صرف اس لئے وہ ملتے ہوئے فائدے کو چھوڑ مدار دوبیٹے رشوت میں مل رہے ہیں ۔ کیا صرف اس میں وہ مجھر مکھی ہوجائے گایا دے کے بعد حب اس کا دوسر اجنم ہوگا تو اس میں وہ مجھر مکھی ہوجائے گایا اور ببول کی شکل میں بپیدا ہوگا۔ اینٹی کریش قانون کے تحت ملنے والی سزا کا خوف

اگراس کو اس عمل سے نہیں روکتا تو اگلے جنم میں کیڑا مکوڑا یا درخت بن جانے ہیں وہ کون سسی ہولنا کی ہے جوآد می کولرزادے اور اس کو جرم سے باز رکھے۔ اس نظرے کے مطابق وحشیا نہ جرائم کی ایک بہت بڑی سز اجو منوسم تی ہیں بتائی گئی ہے وہ یہ کرالیساآد می دوسرے جنم میں جب بڑال کے گھر ہیں ہیں اہوگا۔ چنڈ ال سے مراد پاسی، ملآح، دھوئی، ڈوم، جمار وغیرہ ہیں۔ مکن ہے کہ کسی زمانے میں ان قومول کی یہ حالت رہی ہو۔ مگر اب توان کا لقب ہر بجن (خدا والے) ہے ۔ ان کووقت کے دستور میں دوسرے انسانوں کے برابر درجہ حاصل ہے۔ اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بنگلوں اور کاروں میں زندگی گزارتے ہیں۔ حتی کے ایک اچھوت لیڈراگر الکشن میں جیت جائے تو وہ وزارت کاعہدہ حاصل کرکے بر بمن آبادی کے اور پر حکومت کرنا ہے اور ان کے لئے قانون بناتا ہے۔ آخر اس طرح کے انجام میں وہ کون سا بھیا نگ پن ہے جو کسی کو جرم سے روکنے کا سدے بن سکہ۔

اور بالفرض اگر اس سزاکی کوئی ایسی تعبیری جائے جس میں وہ تھیانک نظر آنے لگے تو اس کے بعد بھی اس کے اندر ایک ایسا خلا باقی رہتا ہے جو آ دمی کے جذیات کو سردگرنے کے لئے کافی ہے۔ اگر آپ ایک تباہ حال آدمی کولیں اور اس سے پوچھیں کرتم نے اپنے مجھلے جہم میں کیا کیا تھا جس کے نیتج میں یہ انجام تھگت رہے ہو تو وہ کچھ مذبتا لیکے گاجھیقت یہ ہے کہم میں سے کسی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم اس سے پیلے دنیا میں اسے بھی تھے یانہیں۔ پر جنم کے عقیدے کے مطابق انسان کواس کے عمل کا بدلہ دینے کا معاملہ بالکل ہے خبری میں انجام ٰ پاتا ہے اور یہ بےخبری پنر جنم کی تمام شکلوں میں موجود مہوتی ہے ۔ جن احساسات ر کھنے والے ایک وجو دنے اپنی زندگی میں ایک کام کیا تھا۔اس کوجب اپنے اس عمل كا انجام ملتاہم تو وہ اپنے بھيلے وجو د كو تھول چكا ہو تاہم - كيا ايسے ايك واقعہ كوسزاكها جاسکتا ہے۔ یہ تو بالکل الیسی ہی بات ہے جیسے بے ہوشی کا انجاشن دے کرکسی کی چرمھاڑ ی جائے۔ بلکہ زیادہ تھیٹ نفظوں میں اس کامطلب یہ ہے کہ میرے آج کے عمل کابدلہ کل دوسرے شخص کو ملے گا اورمیری آج کی بداعمالیوں کی سزاکل کسی اور کو مجلتنی پڑے گی مرنے کے بعد حب میں اپنے موجو دہ شعور اور موجودہ احساسات کے ساتھ ختم ہوجاؤں گا تواسس کے بعدی ہیدائش کومیری پیدائش کیوں کہاجائے۔ بھرجس عمل کا انجام میرے بعید

دوسرے اسنان کو ملنے والا ہے اس کے لئے آخر میں کیول کوششن کروں اور حس برعملی کی سزا دوسرے وجود کو بھکتنی ہے اس سے میں کیول ڈروں ۔ پرجمز میں روح کے قالب بدلنے کو جس شکل میں بیش کیا گیا ہے ممکن ہے اس کو منطقی استدلال اور فلسفیانہ بحثوں کے ذریعہ ایک السنان کا مختلف جنم قرار دیاجا سکے مگر قطعی طور پریہ ایک نفطی استدلال مہو گا۔ حقیقت کے اعتبار سے یہ بات بالکل نا قابل فہم ہے کہ اس طرح کے مختلف حبنوں کو ایک السنان کا جنم کس بنا پر کہاجا تا ہے۔

اسی طرح اس نظرے کے اندرانسانی کا میابی کا جو تصور دیا گیاہے اس میں بھی ہمارے لئے کوئی کشش نہیں ہوسکتی۔ پر جہم کے مطابق اسنان کی کا میابی یہ ہے کہاس کی روح مختلف قالبول میں پیدا ہو کرار تھار کرتی رہے یہاں تک کہ بالا تخرخدا یا پر ما تھا۔ وجود میں کم ہوجائے جس کو بجات یا نروان کہاجا تاہے ۔ یہاں مجھے اس نظرے کے علی اور فلسفیانہ پہلوؤں سے بحث نہیں ہے ۔ میں صرف یہ کہنا چا تہا ہوں کہ اس طرح کے ایک نظرے میں وہ کون سی کشش ہے جس کے لئے آدمی دنیا کے دکھ جھیلے اور زندگی بھر خواہ مخواہ وہ دمہ داریاں پوری کرنے اور حقوق ادا کرنے کا کھڑاگ اپنے سرمول لے ۔ اس کو زیا دہ سے زیا دہ پر ماتما کی ابنی تھیل کہا جا اسکتا ہے نگر کسی انسان کو کیا بلا ۔ اس کو زیا دہ سے زیا دہ پر ماتما کی ابنی تھیل کہا جا اسکتا ہے نگر کسی انسان کا ارتقار ۔ پھر جس عمل کا فائدہ تمام ترد و سرے کو ملنے والا ہواس میں نگر کسی انسان کا ارتقار ہے دلچہی ہو۔ مگر عام انسان جن جذبات اور جن تمناؤس کے اس میں کوئی کشش نہیں ہوسکتی اور صرف یہ ساتھ بیداکیا گیا ہے اس میں کوئی کشش نہیں ہوسکتی اور صرف بے ساتھ بیداکیا گیا ہے اس میں کوئی کشش نہیں ہوسکتی اور صرف بے ساتھ بیداکیا گیا ہے اس کے لئے اس میں کوئی کشش نہیں ہوسکتی اور صرف بے ساتھ بیداکیا گیا ہے اس کے لئے اس میں کوئی کشش نہیں ہوسکتی اور صرف بے ساتھ بیداکیا گیا ہے اس کے لئے اس میں کوئی کشش نہیں ہوسکتی اور صرف بے ساتھ بیداکیا گیا ہوت خوات اور خلا ب واقعہ ہونے کا کافی تبوت ہے۔

اس مختصر مبائزے کے بعداب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں یہ فیصلہ کرنا آسان سے کہ نوع اسنانی کی فلاح و بہبو دے لئے کون سا دھرم سب سے بہتر ہے۔ اس کا جواب اسلام کے سوا اور کچے نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ وہ نمام خصوصیات اس کے اندر مکمل نزین شکل میں موجو د ہیں جوا یسے ایک دھرم میں ہونا ضروری ہیں۔ اس کا یہ طلب منہیں ہے کہ اسلام کی طرف سے میں کسی الیسی چیز کا انکشاف کر نے والا ہوں جس کی میں الیسی چیز کا انکشاف کر نے والا ہوں جس کی

بقیہ رنیا کو اب تک خبرہیں تھی۔حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی یہ حیثیت ا بے اصول کے نئے پن کی وجہسے نہیں ہے بلکہ صرف اس لئے ہے کہ جو کچھ دوسروں کے پاس بگڑی ہوئی شکل میں ہے وہ اس کوصیح اور ہے آمیز شکل میں بیش کرتا ہے۔ خدا اور آخرت کا تصور حو دوسرے مذاہب میں موجود ہے ، یہی اسلام کے حل کی اصل بنیاد ہے ۔ فرق صرف یہ ہے کہ دوسرے مذابہب ہیں یر حقیقت حدیوں کے گرد وغیبار میں چھپ گئی تھی اور اسلام نے اس کو تمام ملاو نوں سے صافت كركے خالص شكل ميں ہمارے سامنے ركھاہتے ۔ دوسرے لفظوں میں اسلام كى طرف دنیا كوہم ج**وبلارہے ہیں اس کی بنیا دیہ نہیں ہے کہ اسلام کوئی نئی اور الذکھی چیز ہے جو انھی تک کسی کومعلوم** ا بنہیں تھی ۔ بلکہ یہ وہی ابدی حقیقت ہے جو ہمیشہ سے انسا بزل کے پاس موجود رہی ہے ۔ چونکہ لوگوں نے اپنی غفلت سے اس کومٹادیا تھایا سے بدل ڈالا تھا اس لئے خدانے اپنے اسخری رسول کے ذریعہ اس کو د و بارہ اپنی صیح اور مکمل صورت میں ہمارے پاس تھیجا ہے۔ انشان کواپنی زندگی کی تنظیم کے سلسلے میں بہت سی چیزیں درکار مہونی ہیں۔ اسس کے لئے ایک قانون کی ضرورت ہے ، اس کے لئے ایک معاشی ا ورسیاسی ڈھانچے کی ضرورت ہے ، اس کو شا دی بیاہ کے ایک متعین طریقے کی ضرورت ہے۔ لباس ، کھانا 'بینیا 'اٹھنا ' ببیطنا ، ہرچیزمیں اس کے لئے کچھ آ داب و قواعد کی ضرورت ہے ۔حتیٰ کہ بربھی اس کی ایک ضرورت ہے کہ اس کا ایک سماجی تہوار مہوجس میں لوگ ایک دوسرے کی نوشیوں میں شریک ہوں اور اپنی جائز تمنائیں پوری کریں ۔ اس طرح کی اور بہت سے چھوٹی ا بڑی چیزیں ہیں جو زندگی گزارنے کے لئے لازمی ہیں اور ان کے متعلق بہرحال انسان

کوایک متعین شکل بنا ناخروری ہے۔

بلات بہہ بیسب کچھ اسلام کے اندر موجود ہے اور ان ہیں سے ہرایک
کے بارے میں گفت گو کی جاسکتی ہے کہ اسلام کی بنائی ہوئی شکل دوسری مروجہ
شکلوں کے مقابلے میں کس طرح زیادہ جا مع اور زیادہ مفیدہے۔ مگریہاں مجھ
ان تمام پہلوؤں پر بحث نہیں کرنی ہے۔ جیسا کہ بچھلی گفتگوسے واضح ہوچکا ہے۔
زندگی میں ان چیزوں کی حزورت زیادہ ترعملی پبلوسے ہے ندکہ حل مسئلہ کے پہلو
سے۔ دوسرے لفظوں میں زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں ایک تفصیل
دھانچ کا موجود ہونا بذات خود زندگی کو بہتر نہیں بنا تا۔ یہ سب چیزیں اگرچ زندگی کیلئے

ضروری ہیں مگران کی حیثیت روح کے ساتھ جسم کی سی ہے۔ روح کے ظاہر ہونے کے لئے ایک جسم کا مہونا ضروری ہے۔ مگر کسی النمانی وجود میں اصل چیز اس کی روح موت ہے نہ کہ جسم - اگریہ روئے مذہبو توجسم خواہ کتنی ہی محمل حالت ہیں موجود مہوہم اس سے انسان کا کام نہیں لے سکتے ۔ اس طرح بہڑ زندگی کی تعمیرے سلسلے ہیں ہوجیز سباسے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ النبان کی اپنی اصلاح ہے۔ یہی وہ کچیز ہے جس کوزندگی کی پوری اسکیمیں فیصلہ کن عنصر کی حیثیت حاصل ہے - یہ موجود ہوتو دوسری تمام چیزیں تھیک تھیک کام کریں گی اور اگریہ یذہو تو کوئی بھی خارجی نقشہ ہمار سے مسائل کو حل نہیں کرسکتا۔ زندگی کے اس اہم ترین سوال کا جواب اسلام کے اندر انتہائی ممل اور صحیح شكل ميں موجود ہے۔ اسلام سب سے پہلے یہ بتاتا ہے كہ یہ كائنات كوئى الل شب ملكم نہیں ہے بلکہ اس کا ایک خدا ہے جو اپنی زبر دست طاقت کے ذریعہ پوری دنیا پر فرمال روائی کرر ہا ہے - اس طرح وہ انسان کے اندرایک ایسی طاقت کا عقب دہ ببيداكرتا بع جس كى بيرطب النماك ابين أب كونهيں بچاسكتا -اور نهاس سے بھاگ كركہيں جاسكتا ۔ وہ زندگ كے بارے ميں ير تصور ديتا ہے كہ وہ دومر صلوں ميں بنى مہونی ہے۔ اور موجورہ مرطِلہ الگے مرصلے کی تیاری کے لئے ہے۔ ہم آئج ہو کچھ کریں گے اس کا اچھایا برابدلہ اکلی زندگی میں پائیں گے ۔ اس طرح آدمی کے اندر آئندہ زندگی ہیں کامیاب بننے کی طلب ہیدا ہوتی ہے اور دنیا کی حرص جو تمام خرا بیوں کی جرم ہے اس کاجذبہ کمزور بیڑجا تا ہے ۔ حب بڑین سامنے کھڑی ہو تو کوئی شخص کبیٹ فارم کی بنج برجگہ حاصل كرنے كے لئے حوكر النيس كرسكتا - اسى طرح جوشخص دينياكى بے تنباق اور الكى زندگى كى المبت كوسمجه جائے اس كے لئے نامكن سبے كه دنيوى منا فع كے لئے لوگوں سے جيين جبيط كرے۔ آج چمبل کی وا دی (ضلع آگرہ) میں ۲۵ ہزار پولس گھیراڈا لے برطی ہے مگرڈواکوؤں کا گروہ اس کے قابومیں نہیں اُتا - اسلام فرشتوں کی ایک ایسی پونس کا تصور دیتا ہے جو ہے۔ النسان کے دو بوں کندھوں پر بیٹی ہوئی ہے اور اس کے تمام اعمال کاریکارڈ تیار کررہی ہے۔ جومرنے کے بعد خدا کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ بہ خیال آدمی کو اپنے تہام کھلے اور چھیے معاملات میں چو کنا کر دیتا ہے۔ وہ مسوسس کرنے لگتا ہے کہ وہ مستقل طور پر ایسی پولس کے بہرے میں ہے جس سے بچھا چھرا نے کی کو بی سبیل نہیں۔

دوسری دنیا کے بارے میں اسلم یہ تھوردیتا ہے کہ دہاں جنت اور حبہنم ہے ۔ جنت انتہائی عیش کی جگہ ہے اور جہنم بدترین عذاب کا مقام ۔ وہ تمام لذیذ اور بہتے بن چیزیں جن کی اسان تمناکر سکتا ہے اسلام ایک ایک کانام کے کربتاتا ہے کہ وہ نہایت اعلی شکل میں جنت میں موجود ہوں گی ۔ اور سخت ترین عذاب کی تمام صورتیں جن سے انسان آسٹنا ہے 'ان کے متعلق بتا تا ہے کہ وہ جہنم میں جانے و الے شخص کو بھگتنا پڑایں گی -ہروہ انسان جو بیدا ہواہے اس کو ہمیشہملیش کے لئے ان میں سے کسی ایک میں رہنا ہے۔ یہ چیز آدمی کو بے قرار کردیت ہے اور وہ اپنے ایک ایک کمے کو فضولیات سے بحیا کہ صحے ترین گائم میں لگا نا شروع کر دیتاہے۔ بھراسلام یہ بتا تاہے کہ جس خدا کی عدالت ہیں تمہارا معاملہ جانے والاہے اس بررنکسی کا زورہے اورینہ کوئی سفارش وہاں سن جانے والی ہے ۔ کسی کی مجال نہیں کہ اسس کے حضور اپنی زبان کھول سکے ۔ یہ چیزاس کو ستاتی ہے کہ تھوٹے سہاروں ہر تکبیر کرنا جھوڑدے ۔ اور صرف خداسے اپنا تمام تعلق متائم کرے ۔ پھریہ کریہ سب کچھا س طرح ہیٹیں آئے گا کہ ہم اپنے موجودہ احساسات کے ساپھابین زندگی کا شعور رکھتے ہوں گے۔ این بچپلی زندگی ہرشخص کواچھی طےرح یا د ہوگی ملکہ اس کے سامنے ہوگی۔مون اس کے لئے محض نبیند کی طرح کا ایک درمیانی وقفه ببوگا اور وه دوسری زندگی کو اسی طرح اپنی زندگی سمجهے گا جس طرح سوکراکھنے والا کوئی شخص سمجتا ہے۔ ہر آدمی دوسرے کو اسی طرح پہانے گاجس طرح وہ آج بہجانت ہے۔ غرض آج ہماراجو وجو دہے ، اسی وجو دے ساتھ ہم اپنی حب زایا سزا

اس طرح اسلام کا آخرت کا نصور ایک ایساتصور ہے جو آدمی کو ہلا دینے کے لئے کا فی ہے۔ اس نظرے میں اس بات کی مکمل صلاحیت ہے کہ وہ سماج کی ضرور سند کے مطابق نہا بت فرض سناس اور دیانت دارشہری بیداکرے اگراس نظرئے کو کسی آبادی میں وسیع بیمانے پر بھیلایا جائے اور لوگوں کے ذہنول میں اس کو اچھی طرح بھا دیاجائے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ حساس اور ذے دار بن جائیئے۔ جب ایک شخص کو منتخب کر کے کسی کام پر لگا دیاجائے گا تو وہ اس احساس کے تخت این جب ایک شخص کو منتخب کر کے کسی کام پر لگا دیاجا ہے گا تو وہ اس احساس کے تحت این وی بی کی گھیک تھیک انجام دے گا کہ اس کا جواب اسے مالک کا مُنات کو دینا ہے جو اس وی وہ

کی تمام سرگرمیوں سے باخبر ہے ' جس کی نگا ہ سے اس کا کوئی چھوٹا یا برڑا کارنا مرجھے ہے۔ نہیں سکتا ۔

مدینے کے ایک باسندے ابومسعود انصاری کا داقعہ ہے، وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، اسنے ہیں انہوں نے بیچھے سے ایک آ وازسنی انہوں کے وہنا اختیارہے، اف درعلیك منك علید (ابومسعود! یا در کھواس غلام کے اوپر تم کو جتنا اختیارہے، تمبارا فدا اس سے زیا دہ تمبارے اوپر اختیار رکھتا ہے) دیجھا تو حضرت محمصلی النہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ یہ فقرہ سنتے ہی ان کا حال بدل گیا۔ انہوں نے فور اابنا ہاتھ روک لیا اور بولے کھڑے تھے۔ یہ فقرہ سنتے ہی ان کا حال بدل گیا۔ انہوں نے فور اابنا ہاتھ روک لیا اور بولے کہ اس عفرا کے رسول! ہیں اس غلام کو خدا کی راہ میں آزاد کرتا ہوں۔ آب نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نذکرتے تو جہنم کی آگ تمہیں پہڑلیتی۔ (مسلم) اس طرح اسلام ایک الیسا نظریم طلا کہ موجود دہ نظام میں کسی کو بدعنوائی سے روکے کہ موجود مول کہ اس کی تنبیہ پر عور کرے۔ جبکہ موجودہ نظام میں کسی کو بدعنوائی سے روکے کہ لیے صرف پولس کے دفتر میں اس کی رپورٹ درج کرائی جا سکتی ہے ، ایک ایسا دفتر جو رشوت لے کرا بینا دبکار ڈو جلا سکتا ہے۔ اور اگر عدالت میں بھی جانا ہوا ایسا دفتر جو رشوت لے کرا بینا دبکار ڈو جلا سکتا ہے۔ اور اگر عدالت میں بھی جانا ہوا تو مذرے کو جن کی کا فی ضمانت ہے۔

غلط فبمي كاازاله

اویرکی سطوں ہیں میں نے اسلام کے تصورِ زندگی کو اس حیثیت سے بیش کیا ہے کہ آج ہم جن مسائل میں گھرے ہوئے ہیں ان کو وہ کس طرح عل کرتا ہے۔
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمی اس کی کل حیثیت ہے۔ دو سرے لفظوں میں یہ کوئی فرضی نظریہ نہیں ہے جو مسائل ہیٹ آنے کے بعد صرورت کے طور پر گھڑ لیا گیا ہو۔ حل مسائل کی غرض سے ہم دنیا کو کوئی فلسفیانہ فریب نہیں دے رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ سوال کہ "زندگی کے مسائل کا عل کیا ہے ۔ " یہ بذاتِ خود کوئی الگ سوال نہیں۔ بلکہ وہ اس برڑے سوال کا جزیر ہے کہ " زندگی کی اصل حقیقت کیا ہے ۔ " حقیقت سے مطابق ہونے ہی کا دوسرا نام مسائل کا عل ہونا ہے۔ جس نظام فکر کو اپنا نے سے زندگی کے مسائل حل ہوجائیں " یہ نام مسائل کا عل ہونا ہے۔ جس نظام فکر کو اپنا نے سے زندگی کے مسائل حل ہوجائیں " یہ نام مسائل کا عل ہونا ہے۔ جس نظام فکر کو اپنا نے سے زندگی کے مسائل حل ہوجائیں " یہ نام مسائل کا عل ہونا ہے۔ جس نظام فکر کا کہنا ت کی اصل حقیقت ہے اور کسی نظام فسر کو کا سے دو کسی نظام فسر کو کا کہنا ت کی اصل حقیقت ہے اور کسی نظام فسر کو کا کہنا ت

### اصل حقیقت ہونا خود بخود یہ معنی رکھتاہے کہ اس سے انسانیت کے مسائل حل ہوسکتے ہیں۔ منکی انتہا ہے۔

اس وقت میں نے جو کھی عرض کیاہے اس کا مقصد ذہبنی طور ہریاپ کواس مقام تک پہنچانا ہے جہاں سے آپ اپنی منزل کو دیکھ سکیں۔ اور ان سوالات کا جو اب پالیں جو آپ کو اور ساری انسانیت کو گھیرے ہوئے ہیں۔ میں نے ابنا فرض ا داکر دیا۔ اب یہ آپ ہرہے کہ آپ اینے لئے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کومیری بات لازمًا صحیح نظر آن چاہئے۔ میں آپ کو اختلاف کا حق دیتا ہوں۔مگر یا در کھنے کہ حب سسی معالمے میں آدمی کواپنی رائے مختلف نظراً تی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی حقیقی رائے ہو۔ اکثر رائیں محض اً دمی کے موروثی جذبات كانتيج مهوتي بين - آدمي كهتا ہے كه دو ميراخيال يه ہے" عالانكه وه دراصل ماحول كاخيال ہوتا ہے جس کو وہ ابناسمچھ کر دہرا دیتا ہے ۔عقیدے ارائیں اور تعلقات بیشتر صالات میں تاریخ اور ماحول کے اٹرسے بنتے ہیں - ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جنہوں نے فی الواقع اپنے خاندان ا در ابیخ گرد و پیش سے او بیراکھ کرخالص لعقلی عور د فکر کے نتیج میں کوئی عقیدہ ا پنا یا ہو، کوئی رائے قائم کی ہو یاکسی سے اپنے تعلقات جوڑے مہوں۔اس لئے آج آ پ حسٰ عقیدے کو اپناعقیدہ اورجس طریق زندگی کو اپناطریق زندگی کہتے ہیں ' ضروری نہیں ہے کہ واقعہ بھی ایسا ہی ہو۔ بہت مکن ہے کہ ایک مخصوص فاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے پرجیسےزی آپ کے ساتھ جیٹ گئی ہوں ۔میں آپ کویہی معلوم کرنے کی دعوت دیتا ہوں ۔ آپ سوچیئے كراك نے حس عقيدے كو اپنار كھاہے وہ في الواقع اُپ كى سوچي سمجى راہ ہے يا محض باپ داداکی بیروی میں آپ بے سوچے سمجھاس پر جلے عاربے ہیں - مجے تقین ہے کہ اگر آپ ان دو بوں کے فرق کو سامنے رکھیں گے اور ورانٹتی حذبات اور ماحول کے تا ٹرات سے الگ ہو کر اپنی را ہ ڈکھونڈھنے کی کوئشش کریں گے تولازمًا میری تائید کریں گے اوراس وقت آب کو مها ف نظراً کے گاکہ حقیقہ اسنان کی منزل کس طرف ہے۔

نوٹ : یہ متفالہ آربیہ ماج دالا آباد) کے ایک جلسہ میں بیٹ س کیا گیا جوسرد دھرم میلن کے عنوان سے ۲۲ مئی ۱۹۹۰ کو ہوا تھا۔

### دورجد بدمين انسان كيمسائل

اسلام کی تعلیمات کے بنیا دی طور پر دو حصے ہیں۔ ایک خداسے تعلق ، اور دوسر ابن دو سے سختاق ، اور دوسر ابن دو سے سختاق ۔ یہلی قسم کی تعلیمات کوعبا دات کہا جا سکتا ہے اور دوسری قسم کی تعلیمات کو معاملات ۔ عبادات سے تعلق اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ نا قابل تغییر ہیں۔ ان میں کی قسم کی کمی بیشی جا کزنہیں جس جیز کو اسلام میں برعت کہا گیا ہے ( کل جدعة ضلالة و کل ضلالة فی النار) اس کا تعلق حقیقة اُلین اول الذکر حقت احکام سے ہے۔

گر نانی الذکراحکام (معالمات) کی نوعیت اس سے مختلف ہے۔ اس شعبہ میں ہم کو صرف بنیادی احکام دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم کو اُز ا دھیورویاگیا ہے کم دور کے مالات کے مطابق ہم ان احکام کو منطبق کرتے رہیں۔ اجتہا دکا تعلق اسی دوسرے حصد احکام سے ۔ اجتہا دحقیقت گر لے ہوئے دنبوی حالات میں اسلام کی بنیادی تعلیمات کا انطباق تلائل کرنے کا دوسرانام ہے۔

دونوں قسم کی تعلیمات کا بہ فرق صریت سے واضح کے ۔ جیانچے عبادات سے علق احکام کے بارہ میں بنی صلّے اللہ علیہ وسلم نے فرایا : مرف احدث فی اهر نما هذا ما لیس منا فدهورد روشخص ہما ہے۔ اس دین میں ان کا لے جواس میں رنر مہووہ قابل ردیے۔)

دوسرے حصد احکام کی مختلف نوعیت نا بیر نخل کے واقعہ واضح ہے۔ بیغیبراسلام ایک بار مدینہ کے باہر کھجوروں کے ایک باغ سے گذرہے۔ وہاں کچھ لوگ درخت کے او پر ترفیہ سے ہوئے کھررہ سے مقے۔ انھوں نے بوجھا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ لوگوں نے بتا یا کہ ہم نزکو ادہ پر ماررہے ہیں۔ آپ نے اس کو بیند نہیں فرایا۔ چنا نچ وہ لوگ رک گئے ۔ مگریہ زرخیزی کا معاملہ تھا اور زرخیزی کے بغیر درخوں بر بھی نہیں آئے۔ چنا نچہ اس سال کھجور کی بیت دا واربہت کم ہوئی۔ رسول اللہ صلے اللہ علیو کم موئی۔ رسول اللہ صلے اللہ علیو کے معاملات کو جب معلوم ہوا تو آپ نے فرایا کہ ویسا ہی کر وجیبا تم پہلے کرتے تھے۔ کیوں کرتم اپنج دنیوی معاملات کو زیادہ بہتر جانتے ہو۔ (انتم اعلم عامور دیناکم)

ان د ونوں روایات سے واضح طور پر نابت ہے کہ عبادات کے معاملہ میں کوئی اجتہا دنہیں ہے گرجہاں تک معاملات کا تعلق ہے ان میں اجتہا داور انطباق کا دروازہ ہمیشہ کے لئے کھلا ہوا ہے۔
مجھے اس مقالہ میں اسلامی احکام کے صرف دوسر سے حصہ کے بارے میں گفتگوکر نی ہے۔ تاہم اس دوسر سے حصہ کے بی دوالگ الگ بہلوہیں۔ اس اعتباد سے ذیر ہج ن موضوع کو دوحصوں میں تقتیم دوسر سے حصہ کے بی دوالگ الگ بہلوہیں۔ اس اعتباد سے ذیر ہج ن موضوع کو دوحصوں میں قتیم

کیا جاسکتا ہے۔ پہلا حصد وہ ہے جس کا تعلق انسانی معاملات میں اسلام کے بنیادی نقطر نظرہ ہے۔ دوسرے حصہ کا تعلق اس بنیادی قانونی ڈھانچہ ہے ہے جو اسلامی شریعیت انسان سے مسل کے لئے بیش کرتی ہے۔ یہاں میں اپنی گفتگو کو موضوع کے پہلے حصہ تک محدود رکھوں گا۔

قرآن میں ہے کہ ق آگر ان کی خواہشوں کی بیروی کرتا تو آسمان وزین اور جو کچو ان میں ہے سب میں فنا دم وجاتا ( المومنون اے)

تخلیق کے بارہ میں خداکا منصوبہ ایک کا مل منصوبہ ہے۔ انسان کے سوابقیہ کا کنات طبیک طبیک اسی خدائی منصوبہ پرچل رہی ہے۔ اس کے بقیہ کا کنات نہیں درست ہے، اس بی کہبیں کوئی خرابی نہیں درست ہے، اس بی کہبیں کوئی خرابی نہیں در ہے دہ تو کو چھوٹ کر اپنی خوا ہے۔ یہی دجہ ہے دا لملک ۳) مگرانسان اسپنے عل کے لئے آزاد ہے۔ وہ تو کو چھوٹ کر اپنی خوا ہے۔ یہی دجہ ہے کہ انسانی دنیا میں فساد بر بار مہتاہے۔ انسان کا بگاڑ دراصل انسان کی آزادی کی قیمت ہے۔

انسان کے مسائل کا حل اسلام کے نز دیک وہی ہے جوبقیہ کا گنات کے مسائل کا حل ہے۔ انسان اپنی خواہش پر پچلنے کے بجائے اس حق پر جلیے جس پر کا گنات کی بقیہ تمام چیزیں چل دہی ہیں۔ ایسا کرتے ہی انسانی سماج ہیں وہی اصلاح اور ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی جوبقیہ کا گنات میں بروقت موجود ہے۔

حق پرطینا کیا ہے اورخوا ہنٹس پر جینا کیا۔ اس کا بیب مثال کیجئے جو قرآن میں ہے: سورج کے لئے ممکن نہیں کہ وہ چاندسے کرا جائے اور مذرات ایسا کرسکتی ہے کہ وہ دن سے آگے بڑھ جائے۔ ہرایک اینے مدار میں گردش کرتا ہے (یلسین بم)

خدائے منصوبہ کے مطابق خداکا قانون ہے کہ ہراکی اپنے اپنے مدار میں جلے ۔ اس کے مطابق تام فلکیاتی اجرام حرکت کرتے ہیں۔ یہی وجہ کے کہ ان کے درمیان آپس میں ملکراؤنہیں ہونا۔ اس حق کا اطلاق انسان پر اس طرح ہوگا کہ آدمی اپنے اپنے دائرہ میں عمل کرے۔ اگر ہرا دمی ایسا کرے تو بورے سماج کا نظام درست رہے گا۔ اس کے برعکس اگر ہرا دمی اپن خواہش پر چلنے گے تولوگوں میں فکر او ہوگا اورسوسائٹی میں اور بین اقوامی زندگی میں فسا دبریا ہوجائے گا۔

کہاجا تاہے کہ امریکہ جب بیرونی سیاسی غلبہ سے آزا دیموا تو ایک امریکی اپنے گھرسے با ہر نسکلا وہ سوک پر آزا دانہ طور پرحیار ہا تھا۔ دوسرے را ہ گیروں کا لحاظ کئے بغیرو ہ اپناہا تھ زور زورسے ہلار ہا تھت ا۔ اسی اثنا میں اس کا ہا تھا کی را ہ گیر کی ناک سے "کراگیا۔

راہ گیرنے بگر کوکہا کہ یہ کیا برتمیزی ہے نئم اس طرح اپنا ہا تف بے ڈھنگے طور پر ہلاتے ہوئے کیول جل رہے ہو، امریکی نے جواب دیا کہ اب ہمارے ملک نے آزا دی حاصل کر لی ہے۔ آج میں آزاد ہوں کہ جوچا ہوں کروں اور جس طرح چا ہوں جیسلوں۔ را ہ گیرنے نہایت سنجید گی ہے ساتھ کہا، جناب آب کی آزادی وہاں ختم ہوجاتی ہے جہاں سے میری ناک نندوع ہوتی ہے۔

Your freedom ends where my nose begins

قرآن میں ارشا د ہواہے، تم نا پ اور تول کو پوراکر و اور لوگوں کوان کی چیزیں گھٹا کر رہ د و اور زمین میں اصلاح کے بعد فسا در ہ کر و دالاعراف ۵۸)

اس آیت کے مطابق خداکی بنائی ہوئی زیبن ایک اصلاح یافتہ زیبن ہے۔ یہاں ہر چیز درست طریقہ پر قائم ہے۔ ہر حب نیبن وہی کررہی ہے جواسے کرناچا ہے ۔ زیبن کا یہ نظام انسان کے لئے اجیم مطابق کا معیار اور بیا نہ ہے۔ انسان کو چاہئے کہ اپنے علی کو ای قدرتی پیمانہ سے اوراس سے مطابق کر کے اپنے ہڑ علی کو درست کرنا رہے ۔ اگرانسان ایساکرے گا تواس کی سوسائٹی امن اورانفان کی سوسائٹی ہوگی ۔ اس کے بیکس اگروہ زبین میں رکھے ہوئے اس پیمانہ سے مطابقت نہیں کرے گاتوانسان کی سائٹی ہوگا۔ وہ اصلاح کی دنیا ہیں فیاد کی دنیا بنانے سے ہم عنی ہوگا۔

نطرت سے یہ مطالبت ہی ہماری تام کا میا بیوں کا را زہے۔ موجو دہ زمانہ کی کمنکل ترقیوں کو دیکھ کر آدی حیران رہ جاتا ہے۔ گریڈ ککن ترقیاں کیا ہیں۔ وہ فطرت سے مطابقت کا دوسرانا م ہیں۔ بہی طریقہ ہم کو انسانی سماج کی اصلاح کے لئے بھی اختیا دکرنا ہے۔ ما دی ترقیاں فطرت سے مطابقت ہی کے ذریعہ درست مطابقت کے نیتج میں حاصل ہوتی ہیں۔ ای طرح انسانی سوسائی بھی نیچرسے مطابقت ہی کے ذریعہ درست ہوگی۔ خدا کی اس دنیا ہیں اصلاح ونرقی کا ایک ہی تقین طریقہ ہے، اور وہ فطرت سے مطابقت ہے۔ مادی دنیا کے لئے بھی اور وہ فطرت سے مطابقت ہے۔ مادی دنیا کے لئے بھی۔

تناروں اور سیاروں کی گردت میں جونظم ہے وہی نظم کا تنات کی تام چیزوں میں کمال درجہ میں یا یاجا تاہے۔ اس دنیا کے تام وافغات اسے منظم طور برظہور میں آتے ہیں کہ ان کو پیشگی طور برخلوم کیاجا سکتا ہے۔ کا کنات کی نا قابل بیان صریک حیرت اسکیل شخص کا کی تنظیم اس کی کا بل ہے کہ وہ اپنی فطرت میں قابل بیٹینگوئی میں کئی ہے۔ اس میں ابدیت ، معنویت اور حسن کمال طور بریا یا جاتا ہے۔ وہ نقص یا کی ہے اتنازیا دہ خالی ہے کہ اس برار بوں سال گذر کئے اور اس میں کسی نظر تانی کی ضرورت بریدا نہیں ہوئی۔

موجودہ زبانے میں سائنس نے اس قانون فیطرت کو بہت بڑے پیانے پرانسانی مقاصد کے لیے استعمال کیاہے۔ اوی ونیا میں قوانین فطرت کا انطباق کیا گیا تو اس کے حیرت انگیز بنت کجے اوا برآ مرموئے۔ دھان بجلی کی روشنی میں نبدیل ہوگئے۔ جامد مادہ مرکت بن کر دوڑنے لگا، مادہ شاندار نمرن میں وھل گیا وعنیرہ ۔۔۔۔ گراسی اصول کو انسان فود اپنی زندگی میں اختیار کرنے کے لئے تیار نہیں یہی نضادانسان کے تمام مسائل کی جڑہے۔ انسان جس سائنس دعلم فطرت ) کومیکینکل دنیا میں کامیابی کے ساتھ استعمال کرر ہاہے اس سائنس کو وہ انسانی دنیا میں استعمال کرر ہاہے اس سائنس کو وہ انسانی دنیا میں استعمال کرر ہاہے اس سائنس کو وہ انسانی دنیا میں استعمال کرنے کے لئے تیا رنہیں۔

منرورت ہے کہ بین آفاقی اصول انسانی زندگی میں بھی دائج ہوں۔ انسان بھی سوسائٹی کے اندر ای طرح عمل کرے کہ ہرایک اپنے دائرہ میں رہے ، کوئی شخص دوسرے کے دائرہ میں داحن ل نہو۔ انسان اپن فطرت میں چھپے ہوئے تعمیری امکانات کو واقعہ بنا سئے ۔ وہ اپنی زندگی کواس طرح منظم کرے کہ وہ قابل پیشینگوئی کر دار کا مالک بن جائے جس طرح بقیہ کا کنات قابل بیشین گوئی کر دار کی مالک بنی ہوئی ہے۔

بہی انسان کاسب سے بڑا مقصود ہے اور یہی اصلاً تمام مذا ہب کا خلاصہ ہے۔ بھر یہی اسلام کا خلاصہ بھے۔ بھر یہی اسلام کا خلاصہ بھی ہے جو آسانی مذہب کا میح اور مستندا ڈلیشن ہے۔ اسلام حقیقة اس بات کی دعوت ہے کہ انسان اپنی زندگی کی تعمیر کے لئے کا کناتی نظام کوا نیا ما ڈل بنا سئے۔ وہ اسی طرح زندگی گزار ہے میں۔ جس طرح بقیہ وسیع کا کنات کے تام اجزار ابنا ابنا وظیفہ لودا کر رہے میں۔

کمبیعیاتی مشامرہ بتا تا ہے کہ کا تنان کی ہر جیب نرکا ایک فانون ہے اور وہ انتہا کی لزوم کے ساتھ اس پرتائم ہے۔ پر وفیسراً بن رکسبرگ دلندن) کے الفاظ میں :

«کاکنات تعجب خیز صدیک کیسال ہے۔ ہم خوا کسی طور پر بھی اس کو دیکھیں ، کا کنات کے اجزار میں وہ ک ترکیب اس تناسب سے پائی جاتی ہے۔ زمین پر جوطبیعیاتی قوانین دریافت کے گئے ہیں وہ کمی اعداد نیر شمل میں ، جیسے سی الکٹران کی مقداد مادہ کا تناسب ایک پر وطان کے مقدار مادہ سے جوکہ تقریباً ، ہم ۱۱ کے مفالہ ہیں ایک ہوتا ہے۔ یہ تناسب ہر جگہ اور ہروقت پا یا جاتا ہے۔ ایساکیوں ہے۔ کیا ایک خالق نے تحکی طور پر انھیں اعداد کا اتخاب کر رکھا ہے۔ کیا کا کنات کے وجود کے لئے ان اعداد ہیں وہ تمناسب قدر صروری ہے جو ہم دیکھتے ہیں (سائر سے ایکس، ندن، ہم دسمبر ع ۱۹ ایک تمناسب قدر صروری ہے جو ہم دیکھتے ہیں (سائر سے ایک سائن سے در صروری)

بیسائنس کی زبان بیں و ہمی بات ہے جو قرآن کی زبان بیں ان لفظوں بیں کہ گئی ہے: خدانے ہر چیز کو پیدا کیا۔ چر ہر چیز کا الگ الگ اندازہ مقرد کیا (الفرقان ۲) قرآن بیں دوسری جگہ ارشاد مواجع: کیا وہ خدا کے دین کے سواا در کوئی دین چاہتے ہیں حالا نکہ زبین و آسمان کی تمام چیزیں اس کی مطبع ہیں، خوش سے یا ناخوش سے ۔ اورسب کو آخر کا رزوا ہی کی طرف لوسنا ہے۔

جس چیزکوسائنس میں فانون قدرت کہا جاتا ہے اس کا مذہبی نام دین ہے۔ اللہ کا جو دین علاً زیبن و آسان کی تمام چیزوں پر تفائم ہے۔ وہی دین انسان سے بھی مطلوب ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ بغیر کا گنات اس دین خدا پر جبر کے ذریعۃ فائم ہے اور انسان کو بیر دین خود اپنچ اختیار سے اپنے اوپر توائم کرنا ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ ارسٹ ادمواہے :

اور خدانے سورج اور چاند کو سخر کر دیا۔ ہرایک معین وقت پر طیا ہے۔ اللہ معاملہ کی تدبیر کرر ہا ہے اور وہ نشاینوں کو بیان کرتا ہے تاکتم اپنے رب سے ملاقات کا تیمین کرو (الرعد ۲)

اسائیت میں تدبیرامرسے مراد کا کنات کا خلائی نظام ہے۔ اور تفقیل آیات سے مرادوہ وی ہے ہے جو پیخیبروں پر اتری ۔ خدا اپنے قانون کو بقیہ دینا میں براہ راست اپنے نظام کے تحت علاً قائم کے موسے ہے۔ اس قانون کو وہ پیغیبروں کے ذریعہ انسان کے پاس جیجا ہے تاکہ انسان اپن آزا دمرضی سے اس قانون اللی پرعل کرہے۔ گو با آسمانی کتا ب (قرآن) جس حقیقت ربانی کا نفظی بیان ہے ، کا کنات اس کا علی مظاہرہ ہے۔

یهی بات بے جوحفرت سے کی زبان سے انجیل میں ان الفاظ بیں نقل کی گئے ہے : پس تم اس طرح دعاکیا کر گئے ہے : پس تم اس طرح دعاکیا کروکہ اے ہا دست اس آ گئے۔ دعاکیا کروکہ اے ہا دسے باپ ، توجو آسان پر ہے ، تیرا نام پاک مانا جائے ۔ تیری بادست اسی آ گئے۔ تیری مرضی جیسی آسان پر بوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو (متی ۲ : ۱۰)

اینتون چیخون (م ۱۹۰ - ۱۸۷۱) نے بجاطور بر کہاہے کہ بددنیا ہے در بین ہے۔ اس ہیں صرف ایک ہی چیزہے جو حبین ہیں ، اوروہ انسان ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں کوئی چیز کسی دوسری چیزی دشن نہیں ، ایک انسان دوسرے انسان کا دشن بنا ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں بارش برستی ہے تا کہ زبین بر فضل اگے ، وہاں آدمی آگ برسا آلہے تا کو فصل اگے ، وہاں آدمی آگ برسا آلہے تا کو فصل اس ہوں۔ ایک ایسی دنیا جہاں ہرطوف اصلاح کا منظرد کھائی دیتا ہے ، وہاں انسان فیادا ور آبار بریب کارتا ہے۔

دود نیاؤں ہیں اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ بھتے دنیا پوری طرح خانق کے نقشہ کے مطابی جل رہی ہے ، وہ ویسے ہی رہنے کے لئے مجبور ہے جیسا کہ خداجا ہتلہ کہ وہ رہے۔ مگرانسان کوالٹ کی طرن سے آزادی ملی ہموئی ہے۔ وہ اپنے ارادے کے تحت ایک یا دوسرے راستے پر جلنے کا اختیا ررکھتا ہے۔ انسانی دنیا میں بگاڑ کی وجہ تمام تر یہی ہے۔ بغنید دنیا خدا کے نقشہ کی پابند ہے۔ اس لئے وہ ممل طور پر درست ہے۔ اس کے برکس انسان خدا کے نقشہ سے انخراف کرتا ہے۔ اس لئے اس کے سا رسے معاملات میں بگاڑ بیاجار ما ہے۔ ہر برائی جوزیبن پر یائی جاتی ہے وہ دراصل انسانی آزادی کا غلط استعمال ہے۔ پایا جار ماسے۔ ہر برائی جوزیبن پر یائی جاتی ہے وہ دراصل انسانی آزادی کا غلط استعمال ہے۔

سائنس کیاہے ؟ سائنس قانون فطرت کا استعمال ہے۔ سائنس ما دہ کوتر کن میں تب دیل کرتی ہے۔اس طرح ندہب انسانی زندگی کومعیاری سماج میں تبدیل کر نے کا علم ہے۔ اس اعتبارے یہ کہنا صحح موكاك مدمب داسسلام زندگى سأئنس بے . بقيہ چيزوں ميں بيسائنس ماده كے جبري قانون كے تحت كى كرتى ہے۔ اور انسان خود اپنارا دہ سے اپنے آپ كواس فالون فطرت كا پاست بنا آہے۔ سأئنش كے موضوعات بیں سے ایک اہم موضوع و ہے جب كو تدرت كى نقل كہتے ہیں - اسس كا مقصد قدرت کے نظاموں کو سمجھ کران کی میکینکل نظل کرناہے۔ اس سائنسی سے اخ کا نام (Bionics) ہے۔مثلاً استی مجھلی کی نقل ہے۔ ہوائی جہا نچر یا کی نقت سے کیمرہ آنکھی میکنیکل نفت ل ہے۔ کیوٹر انسانی د ماغ کی مکینیک نقل ہے وغیرو فیرہ - فدرت کے ما ڈل کو ہم اپنی مکینیکل دنیا میں نہا یہ ت کامیابی کے ساتھ استعال کررہے ہیں۔ اسسلام کلبیغام بیہ کے تقدرت کے ای ماڈل کو انسانی زندگی کے نظام یں بھی منطبق کیا جائے۔ کا تنات کا ہوعلم ہیں جدیدشہروں کی تعمیر کافن باتا ہے وہ علم ہمیں ساجی تعمیر کے اصول بھی دیتا ہے۔حقیقت یہ ہے کہ انسانی زندگی کی تنظیم کے لیے تمام منروری ما ڈل ا کا تنات میں موجود ہیں۔البتہ چوں کہ انسان کوعل کی آزا دی دی گئے ہے اور وہ اس امتحان کی مالت میں ہے کہ وہ اپنی آزا دی کو میح استعمال کرتاہے یا غلط اس لئے بہتمام ماڈل تمثیلی اندا زیس قائم کئے گئے ہیں۔ یہاں انسان کو میکرنا ہے کہ وہ تمثیل کو واقعہ کے روپ میں دیکھے۔ انسان کو می تبوت دنیا ہے کہ وه كائنات ميں خالق كے خاموس كلام كوس سكتا ہے۔ وہ قدرت كے انتاروں كو الفاظ كاروپ دے سکتا ہے۔ وہ تمثیلی ماول کو تم چرائی حقیقی زندگی میں علااستعال کرسکتا ہے۔ انسان کو اسینے آ زا دا بذاراً ده کے تحت وہی کچھ کرنا ہے ہولقیہ چیزیں مجبور اپنہ نظام کے تحت کر رہی ہیں۔ ا - اس سلسله بي كائناتى ما ولك كالك شال وهب جب كوبم نه او پنفت ل كيا ہے۔ بعب ني کائنات میں بے شار اجرام (Bodies) ہیں۔اورسب حرکت کررہے ہیں۔ گرسب اپنے اسپنے مد ار کا یا بند ہو کو حرکت کرتے ہیں۔ کونی اپنے مقرر دائرہ سے باہر نہیں جاتا۔ اس لئے ان کے درمیان كبي كرا و نهيس موّاجي كفلكيات وال كهته مين كر معهن اوقات ابك بوراكهكتاني نظام البيار بو س سناروں کے ساتھ حرکت کرتے ہوئے دوسرے کہکٹ نی نظی میں داخل ہوتا ہے اوراس سے گذرکہ باہر نکل جا تا ہے بغیراس کے کہ دو بوں سے درمیان کوئی طکراؤ ہو۔ يرايك اللك مصحوبتا تاسيح كرانسان كواين زندكى كاسفراس طرح جارى كرنا چاہيے كايك اور دوسرے کے درمیان مفادات کا طبکہ اکو بنہ ہو۔ حتی کہ ایک قوم دانسا نوں کا مجموعہ) دوسری قوم

سے ملے اور گذرجائے۔ مگر دونوں کے درمیان مکراؤ کی نوبت ناکئے۔

يهى بات فرآن بين ان لفظول بين كهي كم ولا تطبعوا اهر المسرفين الذين يفسد ون في الارض ولا يصلعون (الشعرار ۱۵۲)

۲ - اسی طرح ایک ما دل و ه مع جوشهدی مکھیوں کے چنتہ کی شکل بیں قائم ہے۔ شہدی مکھیوں کے جیتہ بین نہایت کا میاب ملکہ محمی کے تحت بین نہایت کا میاب ملکہ محمی کے تحت عمل کرتا ہے۔ تمام مکھیاں حد درج محمد نت اور فطم کے ساتھ این آپنی و یو فی پر نگی رہتی ہیں۔ شہدی مکھی کے چھنتہ کے اندر نہا بت معیاری قسم کی (Result-oriented) سرگرمیاں رات دن جاری رہتی ہیں۔

یہ ایک نموینہ ہے جو بتا تاہے کہ انسانی ساج کی تنظیم کوکن اصوبوں پر کام کرنا چاہہے۔ وہ یہ کہ تام انسان ایک واحد نظام کے تابع ہوں۔ ایک خدای فراں بر داری میں ہر آدمی اور تجبیتیت مجموعی پوراسان این اپنی ڈیوٹی کو پوری طرح انجام دے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا و لا تف قوا (آل عمران ۱۰۳)

۳- ای طرح ایک ماڈل وہ ہے جو درخت کی صورت میں قائم ہے - انسان سانس لیتا ہے وہ ہرسانس میں ہواسے آکسیجن لیتا ہے اور کاربن خارج کرتا ہے۔ اس طرح درخت بھی سانس لیتے ،میں گران کامعا ملہ بالسکل برعکس ہے - وہ فضا سے کاربن لے کرآ کسیجن حنا رج کرتے دہتے ہیں ۔ اگر درخت بھی و، ی کر بس جوانسان کرتا ہے توساری فضا کا ربن سے بھر جائے اور انسان کے لئے زندہ رہنا مشکل ہوجائے۔

یرا ڈل انسانی زندگی میں اس طرح مطلوب ہے کہ انسان کو دوسرے کی طرف سے شکایت پہنچے تو وہ اس کو ہر داست کرے ، وہ بلخ کلم سسن کر میٹھے الفاظ ہیں اس کا جو اب دے ۔ وہ برے سلوک کا تجربہ کرنے کے بعدا چھے سلوک بیں اس کا ردّ عمل ظا ہر کرے ۔ پیغیم اسلام صلے اللہ علیہ وسلم نے فرایا : میرے دب نے مجھے کم دیا ہے کہ جو مجھے سے کتے میں اس سے جڑوں، جو مجھے محروم کرے میں اسے دول، جو مجھ برطام کرے میں اسے دول، جو مجھ برطام کرے میں اسے معاف کر دول۔

اس چیز کو پنجمیراک ام نے دوسرے موقع پر ان لفظوں میں بب ان فرایا: تخد لقوا مبات فرایا: تخد لقوا مبات کو اختیار کرو) خدا کی اخلاقیات وی میں۔ جواس نے ابی مخلوفات کی دنیا میں علاقائم کرر کھاہے۔ اس خدائی اخلاقیات کو انسان کو بھی اختیار کرنا ہے۔ جو اخلاقیات بقیہ دنیا میں خدا کے اپنے ارا د و دنیا میں خدا کے اپنے ارا د و

سے فائم کرناہے۔ یہی خدا کا اتار اہوا مذہب ہے اور یہی اسلام ہے اور اس میں انسانیت کے تمام سائل کاحل چھیا ہواہے۔

خفیقت بر ہے کہ حکمت اور معنوبیت کا جووا قعہ وسیع ترکا کنات میں خدا اپنے براہ راست کنظرول کے تحت ظہور میں لا رہاہے ، وہی واقعہ انسان کو ابن ذاتی زندگی میں ذاتی کنظرول کے تحت طہور میں لا رہاہے ، وہی واقعہ انسان کو ابن ذاتی زندگی میں ذاتی کنظرول کے تحت وجو دمیں لانا ہے۔ جو واقعہ خدانے بغیر دنیا میں ادمی طح پر قائم کرنا ہے۔

کائناتی سطے پرجو چیزلوہای شکل میں بائی جاتی ہے وہ انسانی سطے پر بخیة کرداری کی صورت میں مطلوب ہے۔ کا تناتی سطے پر جو چیز ہے ہے۔ بلی زین سے پیم کی صورت میں بہہ نکلتی ہے وہ انسان سے نرم مزاجی کی صورت میں مطلوب ہے۔ کا ساتی سطح پر جو چیز قابل پیشین گوئی کر دار کی صورت میں یا فی جاتی ہے وہ انسانی سطح پر ایفائے عہد دوعدہ پوراکزیا ) کی صورت ہیں مطلوب ہے۔ کائٹ فی سطح پر بو چنر مہک اور رنگ کی صورت میں یائی جاتی ہے وہ انسانی سطح پراچھ سلوک اورخوش معاملگی کی صورت میں مطلوب ہے۔ درخت خراب ہوا رکار بن) کولے لیٹا ہے ا دراس کے بدلے اچھی مواراتین ) ہماری طرن بوٹا دیتا ہے۔ یہی بات انسانی سطح ہراس اصول کی صورت میں مطلوب ہے کہ وجوتمہا ہے سانف براسلوك كرے اس كے ساتھ تم احجاسلوك كرو، كائنات بين كوئى چيزكى دوسرے كى كا شين لكى ہوئی نہیں ہے۔ ہراکی بوری مکسوئی کے ساتھ اپناا پنا حصدا داکرنے میں مصرون ہے۔ یہی چیز انیانی سطح پر اسس طرح مطاوب سمے کہ وہ پہشہمنت جدوجبارکرے منفی نوعبت ک کار روائیوں سے وہ مکمل طور پر بر بر بر کرے۔ کا تنات بیں (Recycle) آور (Decompose) کا اصول کا رفرماہے۔فضلات دوبارہ استعمال ہونے کے لئے گیس میں تبدیل کردئے جاتے ہیں۔ یتی درخت سے گر کرفیائع نہیں ہوتی بلکہ کھا دبن جانی ہے۔ یہی چیزانسانی زندگی ہیں اس طسرح مطلوب ہے کہ انسان کی خرچ کی ہوئی دولت دوبارہ انسان کے لئے مفید ہے۔ ایک انسان كى جھيرى، مونى جدوجهدد وسرے انسانوں كوا جھے كيل كاتحفہ دے - كائنات بي عظيم انسان سطح پربے شارکام ہورہے ہیں۔ مرجز انتہائی صحت اور یابندی کے ساتھ این ڈیوٹی کی انجام دیں ىيىلىگا مواسى - مگركسى كويهان كوئى ظا برى بدلەن، يى مانا - بريى چىزانسان سەس اس طرح مطلوب ہے كدوة ممل طور براین ذمه داریون کونوراکرنے میں لگارہے، بغیراس کے که دنیا میں اس کواس کے علی کاکوئی معا وصنه ملنے والا ہو۔ اونچا پہاڑاور نام کھڑی ہوئی جیزیں اپناسایہ زمین پر ڈال دیتی ہیں۔ یہجیز

انسانی زندگی بیں اس طرح مطلوب ہے کہ ہراً دمی نواضع احتیار کرہے۔ کوئی کسی کے اوپر فخرید کرے۔ کوئی دو سرے کوئی دو سرے مطلوب ہے کہ ہراً دمی خوابڑ انٹر مجھے۔

ابسوال یہ ہے کہ انسان سے یہ ربانی ا خلاقیات کیوں مطلوب ہیں، اور کیوں ایسا ہوا ہے کہ اس کے سلے خدانے اپنی کناب (قرآن) بھی اور کا کنات میں بہت بڑھے بیانے پراس کے عملی مطلب ہم کا انتظام کیا تاکہ آدمی خداکی کناب ہیں جیزکورڈ ھے اس کوعلی نمون کی صورت میں اپنے با ہرد مکھے لئے اور اس پرعل کرنا اس کے لئے اُسان ہوجائے۔ اس کو سمجھنے کے لئے خداکی اسکیم کو سمجھنا پڑھے نا ہرد مکھ کے اور اس پرعل کرنا اس کے لئے اُسان ہوجائے۔ اس کو سمجھنے کے لئے خداکی اسکیم کو سمجھنا کے اور اس پرعل کرنا اس کے لئے اُسان ہوجائے۔ اس کو سمجھنے کے لئے خداکی اسکیم کو سمجھنا کے بیان گائی ہے۔

خوانے انسان کو یہ وقع ملے گا کہ دہ قیم کے دکھ اور تکیف سے آزا دہوکر ہمینہ ہمین کے لئے زندگی ہے۔ جہاں انسان کو یہ وقع ملے گا کہ دہ قیم کے دکھ اور تکیف سے آزا دہوکر ہمینہ ہمین کے لئے زندگی گذار سے۔ فدکورہ اخلاقیات ہیں، جولوگ ان اعلی گذار سے۔ فدکورہ اخلاقیات ہیں، جولوگ ان اعلی اخلاقیات ہیں، جولوگ ان اعلی اخلاقیات کے اخلاقیات کی تنافی کو ہمیں گے کہ ان کو جنت کے اعلیٰ ماحول میں بیا یاجائے۔ ہمرانسان ایک بہتر و نیا کی تلاش میں ہے ، ایک ایسی دنیا جہاں وہ اپن کمیوں کی تلائی کو سکے جہاں وہ ہر ہمکی خوشیوں اور لذنوں کو ابدی طور پر جاصل کرسکے۔ یہ ہرانسان کا مطلوب ہے مگر ہمرانسان اپنے مطلوب کو غلط مقام پر تلاسٹ کر دہا ہے۔ جو چیز موت کے بعد کی زندگی میں رکھی گئی ہے ہرانسان اپنے مطلوب کو غلط مقام پر تلاسٹ کر دہا ہے۔ جو چیز موت کے بعد کی زندگی میں رکھی گئی ہے اس کو وہ موت سے پہلے کی زندگی میں حاصل کرنا جا ہتا ہے۔

ایک کسان اگراپنے لئے کوئی فصل اگانا چاہتا ہے تو وہ کائنات کے انتظام سے مطابقت کرکے ہی ایسا کرسکتا ہے۔ ایک انجی گرایک کارخانہ بنانا چاہتا ہے تو وہ اپنے منصور میں ای وقت کامیاب ہوسکتا ہے۔ جب کہ وہ قوانین فطرت کوجان کر اسے استعال کرے۔ ایسا ہی معاطم انسانی زندگی تابعیر کابھی ہے۔ انسان اگر ابنے لئے ایک پرمسرت اور کامیاب زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے نواس کو وہ خدائی اسکیم میر ہے کہ موجودہ دنیا میں خدائی اسکیم میر ہے کہ موجودہ دنیا میں اُدمی جنی کروار کا بنوت دے تاکہ اس کومتقل طور پرجنت کے حین اور لندیذ دنیا میں بایا جائے۔ جوجیز آج ہے وہ کل بنیں لیسکتی۔ اور جوجیز کل ملے والی ہے اس کو آج پانے کی کوشش کرنا بے سود جوجیز آج ہے وہ کل بنیں دونفطوں میں زندگی کا سادا داز چھیا ہوا ہے۔

نوط ؛ براس انگریزی مفاله کا ار دو نرجمه به جوکریبین اسلامک کانفرنس ر بار سیدوز ) بین ۱۲ بریل ۱۹۸۳ کو برط هاگیا-

# اسسلام اورعصرحاضر

موجوده زیاند کے تام انسانی مسائل ، براه راست یابالواسطه طور پرصرف ایک چنر کانیج بنیب بست و انسان کو در میان جدائی ۔ دور جدید نے انسان کو بادی ساز وسامان تو بہت و کے مگراس کے خداکو اس سے چین بیا۔ اس طرح اس نے جدیدانسان کے جم کے لئے خوراک کا انتظام کیا اور روح کو فاقد کی حالت میں چوڑ دیا۔ روح کو اگر جم سے کامل طور پرجواکر دیں توجع کی موت واقع ہوجاتی ہے۔ اور اگر ایساکریں کہ روح کی ہو غذا ہے وہ اسے دینا بند کر دیں توروح فاقد کی حالت میں مبلا ہوجاتی ہے۔ روح کے فاقد سے روح پر وہ سب کچھ گذر نے لگنا ہے ہوجم کے فاقد سے میں مبلا ہوجاتی ہے۔ روح کے فاقد سے روح پر وہ سب کچھ گذر نے لگنا ہے ہوجم کے فاقد سے می گذر تاہے ۔ بہی وہ بات ہے جو قرآن میں ان نفظوں میں بیان ہوئی ہے ؛ الاجن کو الله تطمیمی انفظوں بی بیان ہوئی ہے ؛ الاجن کو الله تطمیمی مرف روٹی ہی سے جنیا مذر ہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے (متی ہم ؛ م) صرف روٹی ہی سے جنیا مذر ہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے (متی ہم ؛ م)

اسلام کے پاس آئے کے انسان کو دینے کے لئے جوسب سے بڑی چنرہے وہ پی نعدا کا عقیدہ ہے اگر چیتمام ندا ہمب اصلاً فدا ہی کے مبلغ تھے۔ گر بعد کے زیانہ بیں وہ فدا کے تصور کو اپنی صحے صورت میں مفوظ مذرکہ سکے کہ اگر اپنی فوی فدا کو اپنا فوی فدا بنا لیا کی نے اس بیں نشرک کی طاوئے کر دی۔ کسی نے فدا کو مجوز فلسفیا نہ نخیل بناکر رکھ دیا۔ اس طرح یہ مذا ہرب اس قابل ندرہ کہ فدا کو اس کی واقعی حینئیت میں لوگوں کے سامنے بیٹ س کرسکیس دیونس 19) اب صرف اسلام ہی وہ دین ہے جس کے یہاں فدا کا تصور اپنی صحیح اور کامل صورت میں محفوظ ہے۔ اس سے جدید انسان کو اس کا مطلوب فدا صرف اسلام کے یہاں مل سکتا ہے دا آل عمران ۵۸)

#### روحاني فاقه

جدیز بہنریب نے انسان کو خداسے محروم کرے اس کو روحانی فاقہ بیں بتلا کر دیا ہے۔ اس روحانی فاقد کا نیتجہ ہے کہ موجودہ جاپان کے نوجوان، صنعتی ترقی کی انتہا پر پہنچ کریہ کہنے لگے ہیں کہ ہمالا کلچر ایک مرچینٹ کلچرہے اور صرف مرحینٹ کلچرانسان کے لئے کافی نہیں ،، مغربی سوس کی کاوہ ظہر جس کو ہی ازم کہتے ہیں وہ بھی اس فافہ زدگی کی ایک شال ہے۔

ایک ہیں نوجوان دہلی کی *سٹرک ہر ببدل چل ر*ہا تھا۔ اس کے جم پر نہایت معمولی ہندستانی

لباس نفا اور گلے کے ساتھ نفتی ہوئی ایک چھوٹی می ڈھول۔ نوجوان سے اس کا وطن پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ کناڈ اکارہنے والا ہے۔ مزید سوالات کے دوران اس نے کہا: کناڈ ایس میرے پاس ذاتی مکان اور ذاتی کارتھی۔ ایک انجی بیوی تھی۔ معقول روز گار کھتا۔ بہاں میرے پاس کوئی مکان ہیں جماں بھی مجھے نیند آتی ہے ہیں سوجاتا ہوں ، خواہ وہ ایک فٹ پاتھ ہو۔ میرے پاس اپن سواری نہیں، روزگار نہیں۔ میری بیوی نے مجھے جھے وڑ دیا ہے۔

"يهال آپ كوجب أنى تىكلىف ئے تو مچرآب نے كنا ڈاكو چيوڙكرانڈيا آناكيوں پندكيا "اس كے جواب بيں مغربي نوجوان نے نها بت سجير گی سے رک رک كريہ الفاظ كے: و ہاں بيں جسمانی طور پر مطمئن تھا، بہال بيں روحانی طور يرم طمئن مهوں:

There I was comfortable physically, here I am comfortable spiritually.

جدید نهزیب نے انسان کو بے شمار بادی چیزیں دیں۔ گریے چیزیں اس کے وجو دکے صرف و بنسف حصر، کوتکین دے سمی تقیق ۔ بعدید و بنسف حصر، کوتکین دے سمی تقیق ۔ بعدید مشینی تہذیب کا بی وہ تضاد ہے جس نے وہ تمام مظاہر بیدا کئے جن کوموجو دہ زمانہ ہیں بی ازم ، بورڈم، ان رسٹ وغیرہ کہا جا تا ہے ۔ اور جس کو بہت اگن مائٹڈ کو کھونا کہتے ہیں۔ یہاں شہور ما ہر نفیات کارل بنگ (۱۹۲۱ - ۱۸۷۵) کا تجربہ قابل نقل ہے ۔ انفوں نے کہا :

" پھیے نیس برسوں میں روئے زمین کے تمام تمدن مالک کے لوگوں نے مجھے راپے نفیاتی امراض کے سلسدیں ) منورہ حاصل کرنے کے لئے رجوع کیا ہے۔ میرے مربضوں ہیں زندگی کے نصف اخریس پہنچے والے نمام لوگ جوکہ ۱ سال کے بعد کی جاسمی ہے ، کوئی ایک شخص بھی الیا نہیں تھا جس کا مئلہ اپنے آخری بھی ذندگی کا مذہبی نقط رنظر پانے کے سواکچھا ور ہو۔ یہ کہنا میم موگا کہ ان میں سے ہنخص کی اپنے آخری بھی کہ اس نے وہ چنر کھو دی تھی جو کہ موجودہ مذاہب ہردور میں اپنے پیروکوں کو دیتے رہے ہیں۔ بیاری پہنی کہ اس نے وہ چنر کھو دی تھی جو کہ موجودہ مذاہب ہردور میں اپنے پیروکوں کو دیتے رہے ہیں۔ اور ان مربضوں میں سے کوئی بھی حقیقہ اس وقت تک شفایا ب مذہو سکا جب مک اس نے اپنا مذہبی تصور دوبارہ نہیں یا لیا ہے،

Quoted by C.A. Coulson, Science & Christian Belief, p. 110

## عِلْحُدِي كَالْمُسِل

قدیم زمانہ بیں انسانی ذہن برفلسفہ کا غلبہ تھا۔ فلسفہ چیزوں کو بھل طور ریٹے بحصنے پرزور دیتا تھا۔ وہ است است کے است است کے است کی است کے است کی است کے است کے است کی است کے است کے است کے است کی است کے است کی کے است کی کہ کے است کی کہ کے است کی کہ کے است کی کے است کی کہ کے است کی کے است کا کہ کے است کے است کے است کے است کے است کے است کی کو است کی کے است کی کہ کے است کی کہ کہ کے است کے است کا کہ کہ کے است کے است کی کہ کہ کو است کے است

سولھویں صدی عیبوی میں حب پورپ میں سائنسی مطالعہ کا آعناز ہوا توسائنس دانوں نے اس کوا پنے لئے مفید محملا کہ وہ چیزوں کی حقیقت کواس کی خاصیت سے جداکر دیں۔انھوں نے علم کی دونتیں فرار دیں:

(Knowledge of Things) ، چيزول کاعب ام ار. خفيفتو ل کاعب ام ار. خفيفتو ل کاعب ام

انھوں نے اپنے مطالعہ کے دوران محسوس کیا کہ حقیقت کے بارہ میں قطعی علم مک پہنچناان کے لئے مکن نہیں۔ کیوں کہ حقیقت ہمیشہ آئی لطبیف ہو تی ہے جس کوانسانی پیمانوں سے ناپااور تولا نہسیس جاسکتا دالاسرار ۸۵) چنا پخہ انھوں نے علی موقف اختیار کرتے ہوئے حقیقت کو اپن تحقیق کے دائرہ سے باہر قرار دیا۔ انھوں نے کہا کہ موٹ در کیا ،، کے سوال کولیس گے، ہم در کیوں ،، کے سوال پرغور نہیں کر بس گے۔ اس طرح انھوں نے اپن تحقیق کومر ف چیزوں کے علم سے محدود رکھا جس کا قطعی علم حاصل کہ سے حاسکتا ناما۔

میطرزفکر تاریخ بین کام کرتار ہا۔ اولاً گلیلیو (۱۹۵۰- ۹۹ ۱۵) کے زمانہ میں بھول کی نوٹنبوکو بھول کی کمیٹری سے جداکیا گیا تھا۔ اس کے بعد ڈیکارٹ (۱۹۵۰- ۹۹ ۱۵) نے ثنویت (Dualism) کے اس اصول کی نوسیع کی اور اس کوانسان کے مطالعہیں استعمال کیا۔ اس نے روح کوالگ کرکے جم کا مطالعہ نشروع کیا۔ انسان کے روحانی حصہ کو اس کے وجو دکے مادی حصہ سے الگ کردیا گیا۔

آیااس نے وہ ذہنی زمین فراہم کردی حب میں خداا ور انسان کی وہ علیمہ گی مکن ہوسکے جو بعد کومغرب میں پیشس آئی۔

ميحيت اوراسلام كافرق

سائنسی تحقیق کا کام جب سلم اپین سے نکل کراٹی اور فران اور برطانیہ بیں پہنچاا در و ہاں اس کے لئے کام ہونے لگا تو جلد ہی ایک تیمرافر بق اس کی راہ بیں رکاوٹ بن گیا جواس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ یہ سیحی چرچ تھا۔ سیجی ت جب فلسطین اور شام سے نکل کرور پ بیں داخل ہوئی تواس کا سابقہ ارسطو کے افکا رہے بیٹ شام یا۔ چرچ نے اس کا مقابلہ کرنے کے بجائے تو دا بنے علم کلام کوارسطوکے منطلق نظام پر دھال ہیا۔ حتی کہ چندسوسال گزرنے کے بعد وہ ان کے یہاں مقدس بن گیا۔ بعد کو جب سائمنی تحقیقات فرھال ہیا۔ حتی کہ چندسوسال گزرنے کے بعبر وہ ان کے یہاں مقدس بن گیا۔ بعد کو جب سائمنی تحقیقات نے بنایا کہ ارسطوکے افکار محض قیاسی اور ب بنیا دستے، ان کا حقیقت واقعہ سے کوئی تعلق نہیں ، تو چرچ نے بنایا کہ ارسطوکے افکار محض قیاسی اور ب بنیا دستے، ان کا حقیقت واقعہ سے کوئی تعلق نہیں ، تو چرچ کو بحاس نے بنی خلطی کو مانے کے بادم و درج بی میں زبر دست افت دار بیا نے طاقت کو است تعال کرنے کا فیضلہ کیا۔ اس زبانہ میں کی چرچ کو پور پ بیں زبر دست افت دار حاصل تھا۔ چنا بنی اس نے بزور جد بیرسائنس کو د با نا شروع کیا۔ تا ہم بھیا نک مظالم کے باوجو د چرچ کو اس بی کا میابی مزموسے ہے۔

بندرهوی صدی عیسوی سے پہلے کے زمانہ میں سائنس کا ارتقت ارسلم دنیا ہیں ہوا۔ اسس وقت اسپین اور دوسرے سلم علاقے سائنسی تحقیقات کا مرکز سے۔ اس زمانہ میں سائنس اور مذہب کے درسیان کوئی محکراؤ بہیں ہے۔ بیوں کہ سپے مذہب اور سپے علم میں کوئی محکراؤ بہیں ہے۔ بیوحی جس خدانے دین کی وحی کہ ہمائی سائنس کا ازتقا رپورپ میں ہوا۔ یہاں مذہب اور علم ہیں محکراؤ کیوں کرم وسکتا ہے۔ مگر بعد کے مرحلہ میں سائنس کا ازتقا رپورپ میں ہوا۔ یہاں مذہب کی نمائنس کی روی کے لیے سپے یہ جو تحریفیات اور الحاقات کی بنا پر اپنی اصل ابتدائی سٹ کل کی نمائنس کے درمیان زمر دست کی کوئی ہے۔ اسلام اور سائنس کے درمیان زمر دست میں کوئی کا براہ درست نیتج ہے۔

اس معاملہ میں اسسلام اور عیبائیت کے فرق کو سمجھنے کے لیے ایک تقابلی مثال لیجئے۔
زبین اور سورج کی گردست کے بارہ میں قدیم یونان میں دو نظر نے بیش کے گئے تھے۔ ایک
ارسطوکا نظریہ، جس کا مطلب یہ تھا کہ زبین قائم ہے اور سورج اس کے گردگھوم رہا ہے۔ دوسسرا
ارسٹارکس کا نظریہ، جس کے مطابق زبین سورج کے گردگھوم رہی تھی۔

ارسطوکامرکزیت زمین کا نظریه (Geocentric theory) عیمائیوں میں بہت مقبول ہوا۔
اس نظریہ میں زمین کو بنیادی اہمیت حاصل ہورہی تھی۔ اورچوں کہ انھوں نے حضرت سے کو خسال کا کا منام دے رکھا تھااس لئے انھیں یہ بات زیادہ صبحے نظراً ن کہوہی کرہ نظام تمی کا مرکز ہے جہاں خدا وند مسے بیدا ہوئے ہوں۔ کو برنیکس (۱۳۹۱ – ۱۳۵۳) نے حب مرکزیت آفنا ب (Heliocentric Theory) ما صول بیش کیا تو پورپ میں عیمانی پشواؤں کو اقت دارحاصل تھا۔ انھوں نے اپنے عقیدہ کے تفظ کا اصول بیش کیا تو پورپ میں عیمانی پشواؤں کو اقت دارحاصل تھا۔ انھوں نے اپنے عقیدہ کے تفظ کے لئے کو پر نکیس کی زبان بند کردی۔ خداوند کی جنم مجومی کو تا بع (Satellite) قرار دینا ایک ابیا جرم تھا جس کو سیمیت کمی برداشت نہیں کرسکتی تھی۔

گریمئله بگری بوئی میجیت کا نفا ندکه فیقی معنوں میں خدائی ندمب کا - چنا پخی مسلمان جواس اعتقادی پیچیدگی میں مبتلانہ تھے کہ پنچیہ کوخداسمجھتے تھیں ، انھوں نے مرکزیت آفتا ب کے نظریہ کو زیادہ معقول پاکر اس کو قبول کرلیا ۔ ان کے بیمال یوسوال نہیں اٹھا کشمسی مرکزیت کا نظریہ فد ہمی تعلیمات سے ٹکرا تا ہے ۔ یروفیہ پرنس نے لکھا ہے :

The Saracens were brilliant astronomers, mathmeticians, physicists, chemists, and physicians... despite their reverance for Aristotle, they did not hesitate to criticize his notion of a universe of concentric spheres with the earth at the centre, and they admitted the possibility that the earth rotates on its axis and revolves around the sun. Edward Mc Nall Burns, Western Civilizations, W.W. Narton & Company Inc. NY, p. 264

مسلمان فلکیات۔ ریاضی، طبیعیات، کیمیاا ورطب میں نہایت باکمال عالم بھے۔ ارسطوکے احترام کے باوجود انھوں نے اس میں 'نامل نہنیں کیا کہ وہ اس کے اس نظریہ پر تنقید کریں کہ زمین مرکز ہے اورسورج اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ انھوں نے اس امکان کو تسبیم کیا کہ زمین اپنے عور پر گھوئی ہوئی سورج کے گرد گرد سٹس کررہ ہی ہے۔

مسيحيت مين تسب ريلي

میجیت جبست ما و فلسطین سے شکار بورپ میں داخل ہوئی تووہاں یونانی نظریات کا غلبہ تھا۔
میجی علار نے یہاں سبیغی مصلحت کی خاطرہ و علی کیاجس کوقر اُن میں مضایا قر التوبہ ۱۳۰ کہا گیا ہے۔
انھوں نے سبجیت کو لوگوں کے لئے قابل فبول بنانے کی خاطراس کو مروج افکار کے مطابق ڈھالنا شروع کیا۔
انسی زیوس (Zeus) یونا نیوں کا سب سے بڑا دلیت نا تھاجس کو وہ فدا کا اکلوتا بٹیا سمجھے تھے یہ اس کی نفت ل کرتے ہوئے وہ بھی حصرت میسے کو خدا کا اکلوتا بٹیا کہنے لگے اس طرح اس زمان کے جغرافی اور فبیعی نظریا۔
اس کی نفت ل کرتے ہوئے وہ بھی حصرت میسے کو خدا کا اکلوتا بٹیا کہنے لگے اس طرح اس زمان کے جغرافی اور فبیعی نظریا۔

کونجی انھوں نے کتاب مقدس کی نفسیر کے طور برلے لیا اور اس کواپی ند ہبی کتابوں میں اس طرح درج کر لیا جیسے کہ وہ بھی آسمان سے اترہے ہوں۔

مسیحوں کی خوسٹ متنی سے ای زیارہ میں روی باوسٹ قسطنطین نے میجیت فہول کر ہا۔ ہو ۔ وہ ۱۳۰۹ سے لیکر ۱۳۳۰ء یک غلیم روی سلطنت کاشہ شاہ رہا۔ اس نے اپنے سٹ ہی اثرات کے تحت تمام بورپ بین سے یت بھیلادی۔ یہ لوگر جفوں نے سیحیت قبول کی انھوں نے کسی ذہنی اور وسٹ کری انقلاب کے ذریعہ بیجہ بین قبول کی تفی ان کا حقیقی ذمین اب بھی وی رہا ہو پہلے تفاد جانچ انھوں نے سیحیت کو اپنے سابقہ نیا لات کے مطابق ڈھالنا شروع کیا۔ اس طرح بالا تو لؤ بت بہلے تفاد جانچ انھوں نے سیحیت کو اپنے سابقہ نیا لات کے مطابق ڈھالنا شروع کیا۔ اس طرح بالا تو لؤ بت مہال تک پہنچ کہ سیحیت کو اپنے سابقہ نیا لات کے مطابق ڈھالنا شروع کیا۔ اس طرح بالا تو لؤ بت کے مطابق ڈھالنا شروع کیا۔ اس طرح بالا تو لؤ بت کہ تام سے ایک ایسا نیز مہب وجود میں آگیا جس کا حضرت سے کی انجیس سے بہت کہ تعلق تھا۔ یہ گویا روی اور لونانی مذہب تھاجس کو سیحیت کا نام دسے کرا خیا رکر لیا گیا۔ اڈولون ہار مک نے مسیح کی معلق تھا۔ یہ گویا روی اور لونانی مذہب ہو تانی فلسفہ کے رنگ میں رنگ جی تھی۔

By the fourth century the living gospel had been masked in Greek philosophy

ندم ب یں جب کوئی چیز عرصہ نک جاری رہ تو وہ منفد سبن جاتی ہے۔ چنا پئے یہ بدلی ہوئی مبیحیت چندسوس ال کے بعد مقدس بن گئ - جو چیز ابت دائ مصلحت کے بخت اختیا رکا گئی تھی وہ بحیت کا حقیقی حصر محبی جانے لگا ۔ مثلاً مسیحی جغر افنیہ کا حقیقی حصر محبی جانے لگا ۔ مثلاً مسیحی جغر افنیہ (Topography Christian) وغیرہ ۔

Adalf Harmack, Outline of the History of Dogma.

مزب اورز ندگی کی طیف گ

مسلانوں کے زوال کے بعد جب یورپ میں جدید تحقیق کا کام تنہ وع ہوا تو "سیمی علوم" کی غلطی واضح ہونے گئے۔ جدید علی استے جب فلکیات اور صغرافید اور طبیعیات سے تعلق اپنی تحقیقات نتائع کیں نومذ ہی صلقوں میں کھلیلی کے گئے۔ یہ چی چرچ نے اولاان علمار کی بے دین کے فتو ہے دیئے۔ جب اس سے لوگوں کی زبانیں بہت بہت ہوئیں تو بوپ کے حکم خاص سے احتساب کی عدالت (Inquisition) قائم ہوئی۔ اندازہ ہے کہ تقریباً ہوئی اور ہوں کو سیمی احتساب کی عدالت میں کھڑا ہونا پڑا۔ ان کوئنت سنرائیں دی گئیں۔ تقریباً ۳۰ ہزار آدمیوں کو زندہ جلادیا گیا۔ ان مزایا فتھان میں گلیلیو اور بردنو سنرائیں دی گئیں۔ تقریباً ۳۰ ہزار آدمیوں کو زندہ جلادیا گیا۔ ان مزایا فتھان میں گلیلیو اور بردنو (Brunoe) جیسے لوگ جی شامل تھے۔

اس کے نیتی میں چرچ اورسائنس کے درمیان جنگ شروع ہوئی جو بالاً خرعلم اور ندمہب کی جنگ

بن گئ - مفروضه مقدس عقا مد برب جا اصرار کانیتجہ یہ ہواکہ لوگوں میں یہ خیال عام ہوگیا کہ علم اور مذہب دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ ایک کنرتی دوسرے کے لئے موت کا حکم رکھتی ہے۔ قرآن کے مطابق علم اللہ سے قریب کرنے والی چیز ہے (فاطر ۲۸) مگر یہ کی تحریفات کانیتجہ یہ ہوا کہ علم لوگوں کو اللہ سے دور کرنے والا بن گیا۔

علم اور مذرم ب کا یہ نصادم تقریباً دوسوہ س کے جاری رہا۔ بہاں تک ۱۸۵۹ میں چارس ڈ ارون نے اپنی کتاب (Origin of Species) شائع کی۔ چرچے نے اس کی زبر دست مخالفت کی۔ مگر اب چرچ کا زورگھٹ چکاتھا۔ بالآخر دونوں کے درمیان (Secularism) کی صورت میں سمجو نہ ہوگیا۔ مذرم ب اور علم کے دائرے ایک دوسرے سے الگ کردئے گئے۔ مذرب کو تحقی دائرہ کی چیسز قرار دے کر نقیہ تمام شعبوں میں انسان کے لئے آزادی کاحق تسیم کربیا گیاکہ وہ جوچاہے کرے اورجس طرح چاہے اپنی تحقیق چلائے۔

مذبهب إيك رسمي ضميمه

تاہم بیطی کی محف عم اور ندہب کی علی رکھ بنگی بلکہ یہ زندگی اور مذہب کی علی کی گئی ۔ چرچ نے یہ نہیں کیا کہ جن غیر آسمانی افکار وخیالات کو اس نے اپنے مذہب بیں سٹ اس کیا تھا ان کو وہ اپنے مذہب سے خارج کر دے۔ ان کی ساری نامعقولیت کے باوجود وہ ان کو اپنے ندہب کا جزببائے رہا۔ ایسی حالت میں مذہب کو تخصی دائر ہ میں جب گرمان بھی نامکن تھا۔ کیوں کرا دی ایک سوچے ہمجھنے والی سوق حالت میں مذہب کو تخصی دائر ہ میں جب گرمان بھی نامکن تھا۔ کیوں کرا دی ایک سوچے ہمجھنے والی سوق ہے۔ جس چیز کی معنویت آدمی کے اوپر واضح مذہب اس کو وہ تخصی طور رپڑی اپن زندگی کا جزبہ نہیں بنا سکتا۔ اس تعتبے کا لازی نینچ یہ ہونا تھا کہ مذہب زندگی کا صرف ایک رسی ضیمہ بن جائے ، وہ کی کی زندگی میں حقیق طور رپڑتا مل مذہب زندگی کا صرف ایک رسی ضیمہ بن جائے ، وہ کی کی زندگی میں حقیق کی طور رپڑتا مل مذہب کی میں میں حقیق کے دور پرشا مل مذہب کے۔

قرآن میں ارشا دہوا ہے کہ خدا نے کسی آدی کے بینے میں دود ل نہیں بنائے (الاحزاب مم ہین یہ انسانی نظرت کے خلاف ہے کہ دوغیر ہم آ بنگ فکر کیاں قوت کے ساتھ آدی کے ذہ ن ہوں۔ جو چیز علی اورفکری معیار پر پوری ندائر ہے وہ کسی تحف کی زندگی کا ایک غیر وٹر خبر تو بن سکتی ہے مگر وہ ایک زندگی کا ایک غیر وٹر خبر تو بن سکتی ہے مگر وہ ایک زندگی میں جگہ نہیں پاسکتی۔ ندم ب کو تحفی طور باتی رکھنے کے لئے بھی اس کی زندگی میں جگہ نہیں پاسکتی۔ ندم ب کو تحفی طور باتی رکھنے کے لئے بھی اس کا مطابق عقل ہونا صروری ہے۔ جو ندم ب عقل کے مطابق ندم و و تحفی سطح بر بھی اپنے وجود کو باتی رکھنے میں کا بیاب نہیں ہوگا۔ ایسا ندم ب کسی آدی کے ہاتھ میں بس « چھنگلیا "بن کر رہ جائے گا۔ وہ اس کے ہاتھ کی ادر انگو مطابہ نہیں بن سکا۔

فطرت انساني كاتفت اضا

جم اورروح کی علی گاور اس کے بعد خداکوانسانی زندگی سے جداکرنے کے نیجبہ میں تاریخ میں پہلی بار انسان کے سامنے پرسکد آیا ہے کہ سامان حیات کی افراط کے درمیان انسان احساس محرومی سے دوچار ہے۔ آج انسان کی صورت میں ہمارے سامنے ایک ایسا وجود ہے جس کوسب کچھ فراہم کرنے کے بعد بھی اسس کے چہر سے پر حقیقی خونی دیجھنا ہمارے لیے مقدر نہیں۔ برٹر نیڈرسل (۵۰ والے ۱۹۵۱) اپنی کست ب کے چہر سے پر حقیقی خونی دیجھنا ہمارے لیے مقدر نہیں۔ برٹر نیڈرسل (۵۰ والے ۱۸۵۱) اپنی کست ب برٹر نیڈرسل (۵۰ والے ۲۵ والے ۱۸۵۱) اپنی کست ب برٹر نیڈرسل وی جانوراس وقت کے خوش رہے ہیں جب مک وہ صحت مند ہوں اور انحبیس خوراک عاصل ہو۔ انسان کو بھی ایسا ہی ہونا چاہئے ۔ مگر جب دید دنیا بیس انسان خوش نہیں ، کم اذکر اگر بیت کا حال ہی ہے :

Animals are happy so long as they have health and enough to eat. Human beings, one feels, ought to be, but in the modern world they are not, at least in a great majority of cases.

اس کی وجریہ ہے کہ جدید تہذر بینی عظیم کامیا بیوں کے باوجو دانسان کی طلب کا صرف نصف حصد فراہم کمیا ہے اس نے دوجیسے "کے تفاضے فراہم کئے۔ گروہ" روح " کے تفاضے فراہم کرنے میں ناکام دہی۔ انسان معنو برت وابتا ہے اور وہ یہ تہذیبہ اس کی وہ نہتہ کال سے کا طاد تن سے انسان معنو برت وابتا ہے اور استان گ

انسان معنویت چاہتا ہے اور جدید تہذیب اس کو صرف پیمرکا ایک مکر اور ہیں ہے۔ انسان و ندگی چاہتا ہے اور جدید تہذیب اس کو انسان کی صورت میں ایک اشیج فراہم کرتی ہے۔ انسان قلب و دماغ کی تکمین چاہتا ہے اور جدید تہذیب اس کو مشبین کی بے دوح گاڈی ہیں بھا کر چپوڑ دیتی ہے۔ انسان خانق کا کتنات سے طناچا ہتا ہے اور رسائنس ساس کو مخلوق تک پہنچا کر اپن سواری سے آنار دیتی ہے۔ انسان چا ہتا ہے کہ اپنے مسن کو سجدہ کر رسائنس نے جو دنیا بنائی ہے اس ہیں اس کو کہیں اپنا محن نظر نہیں آتا۔ حق کہ وہ حقیقی خدا کو دیا کر مفروضہ خدا کو سے کے کہ اپنی گلتا ہے۔ مگریہ ویسا ہی ہے معبود قرآن معبود قرآن کے رہاں او لا دینہ ہو تو وہ پلا شک کی گڑھ یا لے کر اپنی گو دیبس دیا ہے۔ دوسرے تمام معبود قرآن کے ایفا ظامیں اسمار (یوسف میر) ہیں دیر کر حقیقیتن۔

انان کے لئے ایک برتر خلاکی صرورت اننی مسلم ہے کہ وہ مفکرین مجبی اس کی اہمیت تسیام کے بیں ہو اپنے دوق کے مطابق خداا ور فدم ہو کو ما نبا بین نہیں کرنے ۔ مثال کے طور پر برطریٹ رسل نے کھی ہے کہ اگر زندگی کو پورے معنوں میں انسانی زندگی بنا ہے تواس کا کوئی مقصد ہو ناچا ہے جوخو دانسانی زندگی سے با ہر ہو۔ ایبا مقصد جو غریب شخصی ہو اور انساینت سے بلند نز ہو۔ مثلاً خدا، صدافت یاصن:

If life is to be fully human it must serve some end which seems in some sense, outside human life, some end which is impersonal and above mankind, such as God or truth or beauty. Bertrand Russell, *Principles of Social Reconstruction*, London, George Allen & Unwin Ltd. 1923, P. 215

یدایک منکرخدای زبان سے خداکی فطری خرورت کا افرار ہے۔ دو رجد یہ کے انسان کی محروی یہ ہے کہ اسس نے اپنے خداکو کھود یا ہے۔ اب اس کی نجات مرف اس میں ہے کہ د وبارہ وہ اپنے خداکو پالے۔
علم الانسان کے ماہر بین نے مختلف انسانی معاشروں کا مطالعہ کیا ہے۔ کئی نیزار سال کے "ماریخی ریکا رڈکو سامنے رکھ کرانھوں نے انسان کی فطرت کو مجھنے کی کونٹ ش کی ہے۔ ان کا متفقہ بیب ان ہے کہ انسان کی فطرت میں خداکا تصور پیوست (Interwoven) ہے جس طرح بحری سامی اور بتی سے گوشت کھان اور بتی سے گوشت کھانے کی جبلت کوخم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح خداکو انسانی فطرت سے جدانہیں کیا جا سکتا۔
موجودہ زمانہیں اس کی ایک شال کمیونسٹ سوسائٹ ہے۔ روس میں کمیونسٹ انسان نظر انسال کی بنیاد پر قائم کئے گئے۔ مگر روس کی جدید نسل جو کمی طور پر بے خدا نظام میں پیدا ہوئی ہے اور بے خسلا کی بنیاد پر قائم کئے گئے۔ مگر روس کی جدید نسل جو کمی طور پر بے خدا کا شعور نہا بیت گہرائی کے سامند علیہ و تربیت کے تحت پی اور برطرح ہے ، اس کے اندر بھی خدا کا شعور نہا بیت گہرائی کے سامند یہ یہوست ہے۔

۱۹۷۳ کا وافعہ۔ ایک روی جہان (Ilyushin Jet) ہندسنان کی مشرقی سرحد پراٹر رہاتھ (Black Box) ہندسنان کی مشرقی سرحد پراٹر رہاتھاکہ اس کا انجن خراب ہوگیا اور وہ بنگال میں گریڑا۔ بعد کو حب جہاز کی دم سے (Replay) کباگیا نوعلوم ہواکہ آخری کمات میں نوجوان روس یا کلا گیا اور اس کو بنگا کہ بیٹر ہم کو بچا؛

Peter save us.

#### عجزي تلافي

انسان کی زندگی کچه اس قرهنگ پر بنی کے کہوہ مستقل طور برعجر (Helplessness) کے احساس میں مبتلار ہتا ہے۔ اس سے کوئی مجمع شخص سنتی نہیں خواہ وہ عالم ہویا جاہل، امیر ہویا غریب، بڑا ہو یا جھوٹا۔

آدمی جمانی اعتبارے اتنا کمزورہے کہ ایک معمولی حادث بھی اس کو زخی کر دینے کے لئے کا فی ہے۔ اس کو زندہ رہنے کے لئے ایک بے صرمتواز ن جغرافیہ در کا رہے ۔ جغزا فی نواز ن میں بگاڑ کووہ برداشت ۱۱۹ نہیں کر پاتا۔ وہ جس کا کنات ہیں ہے وہ انی زیادہ بڑی اور وسیع ہے کہ اس کے مقابلہ ہیں انسان اپنے آپ کو صدر رجہ حقیر پاتا ہے۔ کوئی شخص علی میدان میں نخیف تکرر ہا ہو تو اس پر کھلنا ہے کہ حقائق اس سے زیادہ وسیع اور پیچیدہ ہیں کہ اس کی محد ودعقل ان کا احاظہ کر سکے۔ ایک آدمی جب کوئی کام کرنا ہے تو اس کو تجرب ہوتا ہے کہ اکثر اوقات لا معسلوم اسباب (Unknown Factors) جائل ہوکر اس کے کام کوئیا ڈریتے ہیں۔ اور اگر بالفر فن کوئی خوش قسمت آدمی ان تلخ تجربات سے بھی جائے تو موت سے وہ اپنے آپ کوئی ہی پیا یا موت کا حملہ بالکل یک طرفہ ہوتا ہے۔ موت آدمی ان تلخ تجربات سے بھی جائے تو موت سے وہ اپنے آپ کوئیس کے پایا موت کا حملہ بالکل یک طرفہ ہوتا ہے۔ موت آدمی کے گھروندہ کو اس طرح تہ س تہ س کر دیتی ہے جیسے ایک بحث زلز لے کمی پرر و نن شہر کو اچا نک ملبہ کا دھیر بنا دے۔

یرا صاس بخر ہرآدی کا بیجیا کررہاہے۔ یہ چیزاس کوجبور کرتی ہے کہ وہ ایک ایسامہارا پروے بواس سے زیادہ طاقت ور ہو۔ جو اس کے لئے اس کے بخری تلانی بن جائے۔ یہی اصاس بے چارگ آدمی کو حن راک طون لے جاتا ہے۔ آدی کو ایک ایسا خدا چاہے جس کے سامنے وہ اپنے جذبات شکر کو انڈیل سکے۔ جس کے اوپر وہ اپنے معاملات میں ہو وسے کرے۔ جس کا عقیدہ اس کے لئے اس وقت ہی مہارابت سے۔ جس کے اوپر وہ اپنے معاملات میں ہو وسے کرے۔ جس کا عقیدہ اس کے لئے اس وقت ہی مہارابت کی جو بار کر کے بعد اس کو آباد کرے گا۔ اور ہر شنگ کی کو اس سے دفع فوائے گا۔ اسلام کا ضرا ایسی ہی ایک ہے جو بورے معنوں میں حقیقی ہے اور اس کے ساتھ کا مل ہی ۔

فدا كاتصور مخلف مذا ببس

آدمی کا براحساس عجزاس وقت کک تسکین بنیں پانا حب نگ اس کو «خسرا » فرایم مذکر دیاجائے۔
بطا ہر ہرمذہ ب انسان کو بھی خدافراہم کر رہا ہے۔ مگراسلام کے سواجومذا ہب ہیں وہ سب سخ لیف اور
الحاق اور ضیاع کا شکا رہوتے رہے ہیں۔ چنا کچ خداکا نصوران کے یہاں اپنی ضیح سنسسکل میں باقی نہیں رہا
ہے۔ اس لیے وہ خدا توہیث کرتے ہیں مگروہ ایسا خدا ہیش کرتے ہیں جو وا تعربے مطابق نہ ہونے کی وجسے
انسان کولیوری تسکین مددے سکے۔

کبٹ اسٹیونس (Cat Stevens) بین افوامی شہرت رکھنے والے پاپ سوین کے ماہر تھے۔
امفوں نے ۲۹ اپن کی مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کرلیا۔ ان کا موجود ہام یوسف اسلام ہے۔ افول
نے اپنے قبول اسلام کی کہانی تناتے ہوئے کہا کہ سیجی چرج ہم کوخلا پر عقید ورکھنے کی لیقین کرتا ہے۔ مگر خدا سے
مربوط ہونے کا سیجی طریقہ صرف حضرت عیسی کی معزفت مکن ہے۔ کوئی آدی خلاسے براہ راست ربط ت کم
نہیں کرسکتا۔ امفوں نے کہا کہ اسلام کی انجیت یہ ہے کہ وہ آدمی کو ایسے خدا سے تعارف کرتا ہے جو براہ داست

اپنے بندوں سے باتیں کرتا ہے اور اس کی روح سے انصال قائم کرتا ہے۔ اسلام میں ہرا دی براہ راست اپنا ربط خدامے قائم کرسکتا ہے۔

Monthly Arabia, London, July 1983

انیان کی فطرت ایک ایسافدا چاہتی ہے جن سے وہ براہ راست برلوط ہوسکے۔ گرموجودہ مذاہب بیں صرف اسلام اس کو ایسافدا دیے ہیں جن سے وہ صرف بالواسط طور پر مربوط ہوسکتا ہے۔ تمام مذاہب بیں صرف اسلام ہے جوانسان کو براہ راست فداسے ملا تاہے۔ اس کی وجہ یہے کہ اسسلام آج بھی اپنی اصل المائی تکل میں باقی ہے۔ جب کہ دوسرے مذاہب ان بی انسانی ملاوٹ کی وجہ سے اپنی اصل الهائی صورت کو کھو چکے ہیں۔ تمام مذاہر ب اصلاً ایک تقے۔ گراب ان بی انسانی آمیز سنس کی وجہ سے فرق ہوگیا ہے دیون 10) کوئی مذرہ ب ایسا ہے جو کئی فدائی ہے۔ گرید انسانی العدب کے سرامر خیر طابق ہے۔ کہوں کو خسلاک کوئی مذرہ بدایا ایک ہیز بنی طلب ایک ایس ہے جن کو آدمی اپنا مرکز توجہ بنا سکے۔ اور مرکز توجہ ہیشہ کوئی ایک پیز بنی طلب ایک ایسی ہے دو کوئی مذرہ ب کسی انسان کو خدا کے دوپ ہیں پیشس کر تا ہے۔ گرانسان کو جو اس کی اپنی ذات ہے برزہ ہو ، ایسا خدا انسان کا معبود نہیں بن سکتے ہو فود اس کے اپنے جیسا ہو۔ کوئی مذہب خدا کو محض ایک روح مجرد (Vague Spirit) کی صورت سکتا ہو خود اس کے اپنے جیسا ہو۔ کوئی مذہب خدا کو محض ایک روح مجرد (Vague Spirit) کی صورت میں بیشن کر رہا ہے۔ گرانسان ایک دیکھنے اور سننے اور بولئے والے خدا کو چاہتا ہے۔ ایتھریا قوت میں بیشن جبری کوئی جو دین باسک کوئیر را ہمیں کرتا ہے۔ گرانسان ایک دیکھنے اور سننے اور بولئے والے خدا کو چاہتا ہے۔ ایتھریا قوت میں بیشن جبری کوئی جو دین اس کی کا میں کرتا ہے۔ گرانسان ایک دیکھنے اور سننے اور بولئے والے خدا کو چاہتا ہے۔ ایتھریا قوت

مشہور مفکر آر تھر کوئٹ کر کوعزت اور مرتبہ حاصل تھا۔ اس کے پاس نقریباً چار لاکھ بچ ٹار نقد موجود کے ۔ کقے۔ گرتین سنے ادیوں کے با وجود وہ ہے اولا دتھا۔ نیز رشنہ اور خون کے کمینسرنے اس کو سخت پریٹ ان کرر کھا تھا۔ چنا کچہ اس نے مایوی کے عالم میں مارچ ۱۹۸۳ میں اچنے لندن کے مکان میں خود کئی کرلی۔ آل

وقت اس ک عمرے بے سال تقی ۔

ای طرح مردوز دنیا بھر ہیں سیکڑوں آ دی فودکتی کرتے رہتے ہیں۔ خودکتی کے ان واقعات کی وجم بھوتی ہے ۔ موجودہ دنیا بیس اپنی آرز کووں کی تھیں سے مایوی۔ گرتاریخ بیں بھی ایسا ہنسیں ہوا کہ خدا پر بچا عقیدہ رکھنے والوں نے بھی خودکتی کی مو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کا عقیدہ آدمی کو موجودہ دنیا کے بعد آنے والی دوسری دنیا بیس امید عطا کرتا ہے۔ کیوں کہ خدا کی اسکیم میں زندگی صرف موجودہ دنیا کو زندگی نہیں ہے۔ وہ موت کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ خدا پر بقین رکھنے والے کو اگر دنیا میں کو تی کلیف فرندگی نہیں ہے۔ وہ موت کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ خدا پر بقین رکھنے والے کو اگر دنیا میں کو تی کلیف میں تو وہ آئے۔ دہ زندگی کے ساتھ لولگا لیتا ہے۔ وہ انسانوں کی دنیا سے مایوس ہو کرخدا کی دنیا

کواین توجه کامرکز بنالیتا ہے۔ اس طرح سیے خداپرست کی نمام پربیٹ نیاں ابک صحت مندرجائیت (Healthy Optimism)

فدا كا بگرط ابهوا تصور

دوسرے مداہم بسی خلاکا جو بجرا ہواتصور پایاجاتا ہے وہ انسان کی طب کائل جواب نہیں بتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی نفیبات ایک کامل خدا کی طالب ہے اور یہ فدا ہہ بس کو ناقص خدا کی صورت ہیں پیششس کرنے ہیں۔ اس بنا پراگر چالیا ہوتا ہے کہ اندرونی طلاب سے مجبور ہوکر ہہت ہے لوگ اس کی طرف لیک پرط تے ہیں۔ مگران کی حقیقی روحانی تکین اسی خدا سے ہوئی ہے جب کا تصور اسلام ہیں بیش کیا گیا ہے۔ ایک شخص اپن سواری کے لئے موٹر کار کا طالب ہو تو آپ اس کو کھلونا گاڑی (Toy Car) دے کرمطر کن نہیں کرسکتے۔ اس کا اطبیان تو ای وقت ہوسکتا ہے جب کہ اس کو ایک واقعی کار مل جائے۔ اسی اسی سے خورا کی یا دبی سے دلوں کو اطبیان ہوتا ہے۔ الاجن کو دلائے تنظم کن انفلوب۔ رست نوخدا کی یا دبی سے دلوں کو اطبیان ہوتا ہے۔

خدااگرجہ ہمارے سامنے نہیں ہے مگراس کی تخلیق ایک عظیم کا کنات کی صورت ہیں ہمارے چادوں طرف بھیلی ہوئی ہے۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس کا تجربہ کرتے ہیں۔ ایسی حالت ہیں انسان کا ذہن کسی ایسے خلایم ہم مکن ہوسکتا ہے جو سوجو دہ کا کنات کے شایان سنسان ہو جو آدمی کو واقعی اس عظیم کا کنات کا خالق دکھائی دے۔ اس سے کم تر درجہ کا خد اانسان کے ذہن کو ایسی لنہیں کرسکتا۔

ایک امریجی سائنس دال والظراک کرنٹ برگ نے اس کا ایک دل چپ بنال دی ہے۔ وہ کھتے ہیں کہ دو ایک سائنس دال دو سرول کے مقابر میں ایک خصوص موقع (Special Advantage) اس بات کا رکھتا ہے کہ وہ خدا کی سیائی کو تھے ہیں۔ وہ اساسی اصول جس پر اس کے کام کی بنیا دہے وہ در اصل خدا کے وجو دکا ایک اظہار (An expression of God's existence) ہے ، اس کے با وجو دسائنس کی تعدیم کے بعد کمیوں لوگ خدا کے منگر موجاتے ہیں۔ امریجی پروفیسر کے فرز دیک ، دو ہیں سے ایک فاص سبب اس کا یہ جمان کی صورت ہے کہ منظم سیحیت میں نوجوا نوں کے اندر گہرائی کے ساتھ ایک ایے خدا کا عقیدہ پروست ہے جوان انی صورت میں بیدا ہوا ندکہ ایسا انسان جو خدا کی صورت میں پریا ہوا۔ اس طرح کے ذہن بعد کو حب سائنس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو خدا کا یہ اظا اور محد و د نصور دھیرے دھیرے غیر عصت ہی اور فیر گی معلوم ہونے لگتا ہے ۔ کرتے ہیں تو خدا کا یہ اظا اور محد و د نصور دھیرے دھیرے فیرعت ہیں تو اس کے بعد دحدا کا یہ تصور مکمل طور رپر چھوڑ دیا جا گیا۔

In organised Christianity there is instilled deeply in young people a concept of God created in the image of man, rather than of man created in the image of God. When such minds are later trained in science, this reversed and limited anthropomorphic concept gradually becomes more and more incompatible with the rational, inductive attitude of Science. Ultimately when all attempts at reconciliation fail, the concept of God may be abandoned entirely.

The Evidence of God in an Expanding Universe, p. 56

اسلام کوئی نیادین نہیں ہے۔ اصلاً اور ابت دائر دوسرے مذاہب اور اسلام ایک ہی سے۔ گردوسرے مذاہب بین نبدیلیوں کی وجہ سے مجے تصور فدامحفوظ نہ رہ سکا۔ جب کہ اسلام میں فدا کا تصور این اصلی اور حقیقی صورت میں محفوظ ہے ہیں وجہ ہے کہ وہ فداکو مجے ترین روپ میں بیٹ س کرتا ہے۔ اسلام کافدا ایک فلا نائے ہے۔ وہ ہوتم کی طاقتوں کا مالک ہے۔ وہ ہمین ہے اور ہمینٹہ رہے گا۔ اس کا کوئی ننریکے نہیں۔ اس نے ہوات ہے۔ وہ دیجھتا ہے اور سنتا ہے اور ہمینٹہ اور منتا ہے اور ہمینٹہ ہے اور ہمینٹہ ہے اور ہمینٹہ ہوئے ہے۔ وہ دیجھتا ہے اور سرتفا کی بیکار پر ہموقت اس کا ساتھ دینے کے لئے موجود رہا ہے۔ اس سے ہموقت اور ہمتفا کی بیکار پر ہموقت اور ہمینٹہ اختیار ہیں ہے۔ وہ موت سے پہلے کے مرحلہ ہیں بھی پر انسان کاربط قائم ہوسکتا ہے۔ ہمرچیے زاس کے قبطہ ماتھ اور موت سے پہلے کے مرحلہ ہیں بھی آ دی کا مددگارہے اور موت کے بعد کے مرحلہ ہیں بھی سے قرآن ای فدا کا ایک من اور موت سے جب کو قرآن سے فران ایک مدا کا ایک من تعارف ماتھا ہے۔

موجودہ زمانہ بین تمام فوہیں اجماعی مسائل سے دوچار ہیں۔ ترتی یا فتہ ممالک ہوں یا غیرتی یافتہ ممالک، ہرگبہ انسانی معاشرہ فطلم وضاد کا شکار ہے۔ ہرجگہ بیسوال در پیشیس ہے کہ معاشرہ کی نظیم کس طرح کی جائے کہ وہ بہنزانیانی معاشرہ بن سکے۔

انسانی مسائل پرعور کرنے ہوئے سب سے اہم بات جوسائے آتی ہوہ یہ کہ انسان ایک ایی دنیا ہیں اپنے مسائل کاحل تلاش کرنے کے سوال سے دوچارہ جہاں بقبہ نمام جیزوں کے مسائل اول روز سے صل شدہ ہیں۔ اس سے بیز ناہے کہ انسان نے کا کنا ن کی شنا ہمراہ چھوڑر کھی ہے۔ اگر وہ خود بھی اسی شاہراہ بر آجائے جس پر بقبہ تمام چیز بس جب رہی ہیں نواس کے مسائل بھی اسی طرح حل ہوجا بین گے جس طرح بقیہ چیزوں کے مسائل حل ہوچا ہیں۔

کائنات کی تمام چیز سی ایک ہی آفاقی قانون بیں جکڑی ہوئی ہیں۔ گرانسان کا بہ حال ہے کہ ہرایک اپنے لئے الگ الگ راسنداختیار کرنا چا ہتا ہے ۔ کا ننات کی ہر چیز دوسروں کے لئے نفع بخش بن کر زیرہ ہے۔ گرانسان دوسروں کے استخلال پر اپنامنتقبل تعمیر نا چا ہتا ہے ۔ کا ننات بیں اگر کوئی چیز بلند ہے۔ میں ا

تووہ اپناسایہ زبین پر ڈال کر تو اضع کا اعتراف کرنی ہے۔ مگرانسان کو اگر کوئی بڑائی ل جائے تو وہ گھنڈ کا اظہار کرتا ہے۔ کا نمان میں بر چیز مرن اپنے کام میں بھی ہوئی ہے، وہ کی دوسرے سے نہیں مگراتی مسکر انسان دوسروں سے مسکر اتنا ہے۔ وہ دوسرے کی تخریب پر اپن تعیر کا منصوبہ بنا تا ہے۔ کا نما ت میں ایسے "سیلاب" آنے ہیں جن کو ارا دانہ موقع دیا جائے تو وہ سخت تباہی بھیلائیں۔ مگر کا نمانی نظام یکر تا ہے کہ ان کا درخ ندیوں اور سمندروں کی گہرائی کی طرف موٹو دیتا ہے۔ اس کے برعکس انسانوں سے بہاں جب میں انسانوں سے بہاں ہرا دمی صرف یہ جا نتا ہے کہ منفی جذبات کا طوفان اطحتا ہے تو وہ اس کے رخ کو نہ بیں بھیرتے۔ بہاں ہرا دمی صرف یہ جا نتا ہے کہ اپنی آ فت کو دوسرے کے اوپر وال دے۔

معاشرہ کو بھی اس آفانی نظام کا بابند بنا با جائے جس میں بقیبہ تمام کا کنات جکولی ہوئی ہے جس دن معاشرہ کو بھی اس آفانی نظام کا بابند بنا با جائے جس میں بقیبہ تمام کا کنات جکولی ہوئی ہے جس دن ایسا ہوگاای دن انسانی زندگی کے تمام سائل حل ہوجائیں گے جس فانون کو اختیار کرنے کے نیتے بیں بقیہ کا کنات کے مسائل حل سندہ ہیں اس قانون کو اختیا دکرنے سے انسانی زندگی کے مسائل کیوں کرحل مذہوں گئے ہے۔

#### اجستماعي مسائل

اجست علی میا ہے۔ اجماع در اصل افراد ہی مے مجبوعہ کا دور انام ہے۔ سورائی کا سلوک در اصل فرد فرد کے سلوک ہی کامجموعہ مؤتاہے۔ افراد صبح ہوں توسوسائی میں جو گی۔ افراد غلط ہوں توسوسائی میں غلط ہوجائے گی۔

فدا کاعقیره سومائی کے ہرفر دکو شیخ ترین نقط انظر دیتا ہے۔ وہ فسرد فردیں سنجید گی بباکرتا ہے۔ اس طرح وہ ہرفر دکواس قابل بنا تا ہے کہ وہ وہی کرے جو مجنیت مجموعی بوری انسانیت کے لئے مفید ہمیں۔ مفید ہے۔ اور وہ مذکر ہے جو مجموعی انسانیت کے لئے مفید نہیں۔

خدا کاعقیدہ عظیمترین دریا فت ہے۔وہ آ دمی کی پوری شخصیت کوہلادیا ہے۔اس کی شال کیم بورڈ سے دی جاسکتی ہے۔ کیم کے کیسل میں بورڈ کے درمیان ۱۹ گوٹیس ہوتی ہیں۔ کھلاٹری اگر اسٹر اسٹر کو اسس طرح مارے جس سے تمام گوٹوں پرزد بیٹر جائے تواہی مارکو شاہ صغرب (Master Stroke) کہتے ہیں۔خدا پرعقیدہ بھی ای قسم کا ایک ماسٹر اسٹروک ہے۔

خدا پر عقید انسان کی بوری ستی پر ضرب رگاتا ہے۔ وہ آدمی کی نام قوتوں کو متحرک بنا دیتا ہے۔ خدا پر عقیدہ بنظا ہرا کب چیز ہے مگر وہ انسان کو ہریپلوسے ایک اصلاح یافتہ انسان بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد آدمی اس قابل ہوجا تا ہے کہ اس کی مہتی کا جو بیہلو بھی دنیا میں طاہر ہو وہ درست شکل میں طاہر ہو، فطرن کے بدھے راسنے سے وہ می حال میں انحراف مذکرے۔ انسان کا پورا وجود خدا کی پکرٹیس ہے اس لئے خدا کا عفیدہ انسان کے پورسے وجود کومتا ٹرکرنے والابن جاناہے۔

۱- روح کوچیورکرصرفجم پرتوجه دینے کانیجم پر ہوتا ہے کہ آدی کے اندر متکامل شخصیت (Integrated personality) نہیں پیدا ہوتی۔ اپنا ندر کی کا احساس اس کومنقل طور بغیر طعن رکھت

-- وه اس احاسيس مبتلار مناب كراس كوجوكيديا ناچائ تفاوه ابى تك اس كون ياسكا-يراحياس محرومي اكثر حالات بيساجي برايكول كاسبب سے سماج كے اندرظلم وفياد كى حقيقت دوسرے لفظوں میں یہے کہ ایک آدی اپن بے بین کو دوسرے کے اویرا ناٹریل دینا جا ہا ہے۔ ایک آدى ابن محروم خواہ شوں كى كميل كے لئے دوسرے كے استقلال كامنصوب بنا آہے مرجب فدا كاعفيده اس کے ذہن میں انرجائے تواس کے بعداس کے اندر متکامل شخصیت بیدا ہوتی ہے۔ وہ نفیاتی یجید گیوں سے آزادروح (Complex-free soul) بن جاتا ہے جس کووان میں نفس مطمئة كما گياہے-اس كے بعد اگراس كے پاس كم ہوتواس كاندر اصاس كترى كى برائسكان بيدائي ہوتیں۔اس کے پاس زیادہ ہوتووہ احساس برتری کے مرض میں مبتلا ہمیں ہوتا۔وہ ہرطال میں ایک معتدل انسان بنار ہتا ہے۔ اور میت بنی طور رہے ہی وہ چیزے جو کسی خص کو بہتر ساجی فرد بناتی ہے۔ ۲- دوسری چیزاحساس ذمه داری ہے۔ احساس ذمه داری بمیشداس وفت بیدا ہوتا سے جب کہ آ دمی بیمسوس کرے کو اس کے اور کھی کو نی طاقت ہے جو اس کو اپن پرط میں اسکتی ہے۔خداکو چھوٹرنے کے بعب را دی کے سامنے ایسی کوئی بلندنز طافت باتی نہیں رہنی جس سے آدی اندلیشہ کرے اورجس کے سامنے جو اب دہی کا احماس اس کو مجبور کرے کہ وہ کیائی بروت ائم رہے۔

اس کے بھس جب آدی قادر طلق ضراکو ما ناہے تواس کے فور اٌ بعداس کے اندر براحالس بيدا ، وتا ہے کہ مجھے اس کے سامنے جواب دی کرنی ہے۔ جواب دی کا خب ال اس کو اپنے قول و علی میں بے صوب س بنادیا ہے۔ یہ جذب اس کی پوری زندگی کو منظم کرتا ہے۔ وہ اس کے اوپر نگرا ل بن جاتا ہے۔ وہ اس کوظلم اور استحصال (Exploitation) کے راستوں سے بیاتا ہے اور بھیشا نضاف اور بھلائی کو اختیار کرنے پر مجبور کرتاہے مشہور الگریز جج سر بھیو ہیل (۲۷ ۲۱ - ۹ - ۱۷) نے بجا طور پر الکھاہے کہ ور یہ کہنا کہ مذہب ایک فریب ہے، ان نمام ذمہ دار یوں اور یا بہداوں کو منوخ کرنا ہے جن سے ماجی نظم کو برقر ار رکھا جا تا ہے"

177

کی سوسائی کے بینبرافراد وجب اسلام کے تصور کے مطابی خداکو اپنے عقیدے ہیں مث ال کوریکو اور سے بعد اجتماعی معاملات میں زبر دست تبدیل پر ابھی ہے۔ آدی کا یہ احساس کہ خدا اس کو دیکھ دیا ہے۔ اس کے اندر سے بیمزائ ختم کر دیتا ہے کہ وہ اندر باہر کچھ۔ ایسے لوگ دوسروں کا استغلال نہیں کرتے، کیوں کہ وہ جانت ہیں کہ اس کا انعین صاب دینا پڑسے گا۔ ان کی زندگی خو درخی زندگی فو درخی زندگی محسان کے ایس کہ خوار نی زندگی فو درخی زندگی (God-oriented life) کی بات ان کی خوار نی زندگی فو درخی زندگی فو درخی زندگی کا مالک ہے۔ جوانسان کے دلوں تک خدا پر ایمان لانا ہے جوانسان کے دلوں تک کا حال جو رانسان کے دالوں تک تمام کھلے اور چھپے کا حساب لے گا۔ اس طرح خدا پر ایمان لانا آدمی کا حساب لے گا۔ اس طرح خدا پر ایمان لانا آدمی کی خودی اور سرکنی کو چھپن لیتا ہے۔ ایساآدمی انہائی سنجیدہ اور حقیقت پسند ہے گووہ ہم کام کو چھپولا کی دور کی اور سرکنی کو چھپن لیتا ہے۔ آدمی اگر سنجیدہ اور حقیقت پسندے گووہ ہم کام کو چھپولوں کی اندر ہی سنجیدگی اور حقیقت پسندی بیدا کرتا ہے۔ پر ایمان خدا کا عقیدہ آدمی کے اندر ہی سنجیدگی اور حقیقت پسندی بیدا کرتا ہے۔ ہماری دنیا ہیں جو ان نی ہی وہ سب ہر ابر نہیں۔ یہاں کوئی طاقت ورہا اور کوئی کم دور ۔ یہی مالی دنیا ہم کو دور دی را اسے بیاں کوئی طاقت ورہا اور کوئی کم دور ہیں۔ بیمان کوئی طاقت ورہا اور کوئی کم دور دی را ہے۔ بیمان کوئی طاقت ورہا اور کوئی کم دور دی را ہے۔ بیمان کوئی طاقت ورہا کا مورد کھر را ہے۔

خدایرایان برائی گی اس برط کو کاٹ دیتا ہے۔ خدا پر ایمان بنا تاہے کہ اصل معاملہ انسان اورانسان کے درمیان نہیں بلکہ اصل معاملہ خدا اور انسان کے درمیان ہیں ایک طرف خدا ہے جس کے پاسس مرسم کی طاقت ماصل نہیں۔ مرسم کی طاقت تا ور دوسری طرف انسان ہے جس کو خدا کے مقابلہ بیں کو کی طاقت حاصل نہیں۔ گو بایہاں زبایہ ہافت اور کم طاقت کی تقبیم نہیں بلکہ طافت اور بے طاقت کی تفضیم ہے د فاطر ۱۵)

خدا پرایان آدمی کے ذہن کو کیسر بدل دیا ہے۔ ایا آدمی این معاملہ کودوسرے انیا نوں کا نبت سے دیکھنے کے بجائے خداکی نبت سے دیکھنے لگتا ہے۔ کیونکہ بالاً خرص سے معاملہ بہیٹ آنے والا ہے وہ خدا، ی ہے۔ اس کا نیتج یہ ہوتا ہے کہ آدمی سے وہ نمام ظالمان خواہشیں خدف ہوجانی ہیں جو اپنے معاملہ کودور ہے انسانوں کی نبیت سے دیکھنے کی وجہ سے مصنوعی طور پر اس کے اندر بپریا ہوگی تھیں۔ وہ ابی حقیقی سطح پراجا تا ہے۔ وہ انسان اصلی (Man cut to size) بن جاتا ہے۔

دو تخفس یا دو فوم کے درمیان جب بھی نزاع بیبدام و نو بیشتر حالات میں غلطی دونوں طرف ہوتی

ہے۔اب اسی حالات میں اگر ایک فریق اپنے حصہ کی علطی مان نے تو دوسرافر نوی بھی بآسانی اپن علطی کو مانے پر رامنی ہوجا تا ہے۔ اس کے برعکس اگر ایک فریق اپنے حصہ کی غلطی مذانے تو دوسرا فریق بھی اپنے حصہ کی غلطی اسے پر رامنی نہیں ہوتا۔ اس طرح جھگڑ ابڑھنا رہا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اس حد تک چہنے جاتا ہے جہاں سے وابی مکن نہیں ہوتی۔

ا بینتام معاملات بین اصل شکل یه موتی ہے کہ جھگوا بیدا ہونے ہی دونوں فرنتی اس کواپی عرب (Prestige) کا مسئلہ بنا بیتے ہیں۔ ہر فریق بخوبی جا تا ہے کفطی کا ایک جزیراس کی طرف بھی ہے۔ مگر یہ خیال اس کو اعتراف سے روکے رہتا ہے کہ اگر ہیں نے اپن غلطی مان لی تومیری بے عزنی ہوجائے گا۔ اس اندلینہ کی بنا پردونوں میں سے کوئی فریق اپنی غلطی کے اعتراف کے لئے تیار نہیں ہوتا۔

بيكن اگر دونوں بيں سے كوئى ايك ابياكرے كه وہ بہل كركے اپنے حصر كالمى ان لے نوصورت حال فوراً بدل جائے گی۔ جومعا ملہ پہلے عزت کا معاملہ تھا وہ اب نوازن کا معاملہ بن جائے گا۔ اس کے بعب دوسرے فریق کے لیے اعر ان کرناا ہے کو نیچارنے کے ہمعی نہیں رہتا بلکہ وہی چیز کرنا بن جا تا ہے جو دوسرافر یقعملاً کرچکاہے گویا ایک فریق کا عراف دوسرے فریق کے اعترات کو چیکی طوریہ متوازن کردیا ہے۔ يى حقبقت بيندى زندگى كا ملاح كا سب سيرا رازى - اور بجقىقىت بىندى صرف خدايىت ہے پیرا ہوتی ہے۔خدا برایان دراصل خداکو کبیران کرانے آب کوصغیر کے مقام بررکھنا ہے۔ یہ ایان اس حال میں وقوع میں اس اے کہ خداا بن کبریائی کونوانے کے لئے ہمارے سانے موجود نہیں ہوتا۔ اس اعتبارے بیکسی انسان کے لئے سب سے بڑی حقیقت بیندی ہے۔ اب جوتخص اس پر راضی ہوجائے کرساری بڑائی خداکی طرت ہے اورساری چیوٹا ئی میری طرف، وہ گویا اپن ورکوتا ہی "کو آخری مدیک سیم مرجا ہے۔اورجو شخص این کوتا ہی کو آخری صریک تبلیم کے وہ کیے کسی بات کوعز ت کامئل باسے گا۔ ایے آدی کے سے ہر دوسرااعت ران ای چیز کو چیوٹی سطے پر ان اے س کو وہ زیادہ بڑی اور آخری سطے پر پہلے ،ی مان چکا ہے۔ قدرت كانظام توازن كے اصول برقائم ہے۔ توازن كو فائم ر كھنے ميں متدرت من تدبيروں سے کاملیج ہے ان میں سے ایک تحویل (Diversion) ہے۔ بین قوت کی فاصل مقدار کودوسری طرف مواردیا۔ بارش كيموم مي جوياني برسا ہے اس كى سارى مقدار اگر كھينوں اور آبا دبوں بيں رہ جائے توزردست نقصان ہو۔ ایسے وقع پر قدرت بہ کرتی ہے کہ پانی کی صروری مقد دار کھیتوں اور آبا د بوں کو دے کر بقیتهم یانی دریاؤں کی طرف محول (Divert) کر دیتے ہے۔

اس اصول تحویل کو انسان نے مصنوعی طور بربند (Dam) کی صورت میں اختیار کیا ہے۔ بند کا مقصد

یہ ہے کہ درباکے پانی کے بےروک ٹوک بہاؤ پر کنٹرول قائم کیاجائے جب بی ایس ہوکہ پانی حدسے بڑھنا ہوانظرائے تواس کے رخ کوموڑ کر دوسری طرف کر دیا جائے تاکہوہ دریا ہیں داخل ہو کرطغیانی مذلا سکے بلکا علی ہوانظرائے تواس کے رخ کوموڑ کر دوسری طرف کر دیا جائے ہی اصول سے بنے ہوئے ظیم گڑھے میں جاکر گرجائے جس کوعام طور پر ذخبرہ اکب (Reservoir) کہا جاتا ہے یہی اصول مشہوں میں جب اسٹیم کی مقدار متعید حدے زیادہ ہوجاتی ہے تو اسٹیم کے رخ کو بھیر کر اے باہر زکال دیا جاتا ہے۔

ایائی کچھ معاملہ انسان کی اجھائی زندگی کابھی ہے۔ مختلف انسان جب مل جُل کر رہتے ہیں توان کے درمیان با ربار شکا بہت کی بائن پریدا ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں تلخیاں ابھرتی ہیں۔ اگر اس شکا بت اور عنی کوبڑھنے دیا جائے توا ختلاف اور عنادا ور مقابلہ کی نوبت آجاتی ہے۔ انسانی جماعت یاانانی معاشرہ کا درست طور پر کام کرنا نامکن ہوجا تا ہے۔

ان حالات بیں انسان کے لیے بھی ایک ایسی چیز کی صرورت ہے جس کی طرف اس کے جذبات کے مصر اضافہ کوموڑ اجاسکے۔ خداا ورآخرت کا عقیدہ زندگی بیں بہی کام کرتا ہے۔ وہ اجماعیت کو نقصان پہنچانے والے جذبات کو انسان کی جانب سے موڑ کرخدا کی طرف کر دیتا ہے۔

حضرت یوسف کے سوتیلے بھا یُوں نے آپ کوبا پ ہے جداکر دیا۔ اس کے بعد آپ کے دور سے
سلے بھائی بن یا بین کے ساتھ بھی ای تم کا عادثہ پیشیں آیا۔ ان نانوٹ گواروا قعات کے بعد ت در تی طور پر حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب کے اندر سف دید بعد بات پیدا ہوئے۔ آپ اگرا بنجا ن جذبات کا نسف نہ حضرت یوسف کے سوتیلے بھائیوں کو بناتے توزیر دست انتثار اور اخلان پریا ہوتا۔ مگران ہے اپنے اپنے اپنی حضرات کے بجوم کو حضد ای طوف موٹر دیا۔ آپ نے فربایا: انسا اللہ کواب شی وحن نی الی اللہ اس سالی جنرل خالد بن الولید کو معرول کردیا۔ یہ خالد بن الولید بی خفس کے لئے زیر دست جھٹا کا اس کی میں اس لئی سبیل مالی میں اولید کی سبیل بی میں ہوتا ہوں)
مذبات کویے کہ کرون داکی طرف موٹر دیا ؛ انی لا اقات ل فی سبیل عمر ولکن اقات فی سبیل بند بالی سبیل بی سبیل عرکے داست بیں ہوتا ہوں)

یکی انسانی معاشرہ کے نے فقی آ خرت کی بہت برطی دیں ہے۔ اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی شکایا ت کی تلانی کے لئے فدا کی طرف متوجہ ہوجا تا ہے۔ اس نے جو کچھ انسان سے نہیں پایا، اس کو وہ خدا ایس سے پانے کی امید کر لذبتا ہے۔ اس طرح فدا برست آدمی کے منفی جذبات اپنے، ہم جنسوں کی طرف رخ کرنے کے بجائے خدا کی طرف محول (Divert) ہوتے رہتے ہیں۔ جو پانی سیلاب بن کر انسانی آبادی کو نفتھا ن

بہنچاسا وہ (Diversion Pool) میں جاگرگرجا تاہے۔ خاتمہ

اس بحث کوہیں جارج برنارڈسٹ (۱۹۵۰-۱۸۵۹) کے ایک تول پرختم کروں گا۔ برنارڈ شا نے ایک بارکہاکہ اگر محسستہ جبیا کوئی آدمی موجودہ دنیا کا ڈکٹیٹر ہموجائے تو وہ اس کے سائل کو اس طرح حل کردے گاکہ دنیا میں وہ امن اور خوشی مت ائم ہموجائے جس کی ہمیں بہت زیا دہ ضرورت ہے۔

> If a man like Muhmmad were to assume the dictatorship of the modern world, he would solve its problems in a way that would bring it much needed peace and happiness.

جمعیة علمار ما اینریا کے تخت کو الامپور میں ایک اسلامی کانفرنس ہوئی۔ یہاں ۵ ہونہر ۱۹۸۳ کے پروگرام میں میرلایک مقالہ (اسلام اورعصر ماضر) رکھا گیا۔ زیز نظر مقالہ اس معت ادکا اردو ترجمہ ہے جواس موقع پر سپیشس کرنے کے لئے انگریزی میں تیا رکبا گیا۔

# انسان البين آب كويجيان

اگر کی کلی بین یہ وال اکھا یاجائے کہ آج انسان کا سب سے بڑا مئلہ کیا ہے تو مختف ہوگ اس کا مختف جواب دیں گے۔ کوئی کے گاکہ سب سے بڑا مئلہ یہ ہے کہ اپٹی ہتھیاروں کا تجربہ بند کیا جائے ، کوئی دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کو سب سے بڑا مئلہ قرار دے گا۔ اور کوئی کے گاکہ بپیا واراور نقیم کے نظام کو درست کرنا یہ وجودہ انسان کا سب سے بڑا مئلہ بے غرض طرح کے جوابات سائی دیں گے۔ اس سے ظاہر ہونا ہے کہ انسان ابھی انسان کو نہیں جانتا۔ اگروہ اپنے آپ کوجا نتا توسب کے جوابات انکی دیا کہ ہوتے۔ سب یہ کہ آج انسان کا سب سے بڑا مئلہ یہ جکہ انسان اپنے مالک کے پاس حماب و وہ اس حقیقت کو بعول گیا ہے۔ وہ اس حقیقت کو بعول گیا ہے۔ کہ اسے ایک روزم زائے اور مرنے کے بعد اپنے مالک کے پاس حماب و وہ اس حقیقت نیا نا ہے۔ اگر ہم زندگی کی حقیقت کو بحد اپنے مالک کے پاس حماب و کتا ہے کہ انسان کی ہونے کے ایک میا کہ انسان کی میں تو ہم دنیا کو نہیں بلکہ آخرت کو اصل مئل قرار دیں گے۔ کتا ہے کے لئے جانا ہے۔ اگر ہم زندگی کی حقیقت کو بحد اپنے مالک کے پاس حماب و کتا ہے۔ گر ہم زندگی کی حقیقت کو بحد اپنے مالک کے پاس حماب کی کتا ہے۔ اگر ہم زندگی کی حقیقت کو بحد اپنے مالک کے پاس حماب کی سب سے بڑا سے لئے اس کے لئے جانا ہے۔ اگر ہم زندگی کی حقیقت کو بھول گیا کہ میں تو ہم دنیا کو نہیں بلکہ آخرت کو اصل می تو اس حقیق کی جو اس میں بڑا سے ب

آئی بھی دنباکے منبیتر انسان فدااور آخرت کو مانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے منگر ہوگے ہوں
گراس ماننے کا تعاق ان کے عمل سے نہیں ہے جفیق زندگی میں ہرخص کے سامنے صرف بیسوال ہے کہ وہ اپنی
آئی کی دنیا کو کس طرح کا میاب بنائے۔ اگر ہماری رصد گا ہیں کسی روز یہ اعلان کر دیں کہ زبین کی قوت
کشت شنختم ہوگئ ہے اور وہ چھ ہزا رمیل فی گھنٹ کی رفتار سے سورج کی طرف کھینی جار ہی ہے تو ساری دنیا
میں کہرام بی جائے گا۔ کیوں کہ اس طرح کی ایک فرے منی یہ ہیں کہ چند ہفتوں کے اندر روئے ذہین
سے ہرقم کی زندگی کا خائمتہ ہوجائے۔

گرید دنیا ہرآن ایک اس سے زیادہ شدیدخطرے سے دوچار ہے اورکوئی ہمیں ہے جواس سے گھرانے کی صرورت محسوس کرتا ہو۔ یہ خطرہ کیا ہے ، یہ فیامت کا خطرہ ہے جوزین وآ سان کی پیدائش کے روزی سے اس کے لئے مقدر ہو جیا ہے اور جس کی طرف ہم سب لوگ نہایت تیزی سے دوڑ سے چلے جا رہے ہیں۔ عقیدے کی صد تک بھی لوگ اس حقیقت کوسلیم کرتے ہیں۔ گرا سے لوگ بہت کم ہیں جو فی الواقع اس کے بارے بیں نجیدگ سے کے سوچنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوں۔

اگرآپ شام کے دفت کی کھلے ہوئے بازار بیں کھڑے ہوجائیں اور وہاں دیکھیں کہ لوگ کس لئے دوڑ بھاگ کر رہے ہیں نوآپ کو معسلوم ہوجائے گا کہ آج کے انسان کس چیز کواپنااصل مسّلہ نبائے ہوئے ہیں۔

ذراتصور کیئے بھرے ہوئے باز ارسی موٹروں کی آمرورفت کس لئے ہور ہی ہے، د کان داکس ا این دکانیں بھائے ہوئے ہیں۔ انسانوں کے غول کے غول کہاں آتے جاتے نظر آنے ہیں۔ لوگوں کی بات چیت کاموضوع کیا ہے اور ایک دوسرے کی ملاقات کس غرض سے ہور،ی ہے، کن چیزوں سے لوگ د ل جیں لے رہے ہیں، ان کی بہترین صلاحیتیں اوران کےجیب کے پیے کس مقصد کے لیے خرج ہورہے ہیں، جونوٹس ہے وہ کیا چیز پاکرخوش ہے اورجو چرے اداس نظراتے ہیں، کس چیزی مودی نے امین اداس بنا دیا ہے۔ وگ اپنے گووں سے کیا چیز لے کر تکلے ہیں اور کیا چیز لے کر واپس جانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں ک مصروفیتوں سے،ان کے منہ سے تکلی ہونی اوا زوں سے،ان سوالات کا جواب معلوم کر کیس توای سے آپ کو اس سوال کا جواب مبی معلوم موجائے گا کہ آج کا انسان کس چیز کو اپنا اصل مُسَلِم عِبَمَا ہے اور کیا حاصل کرنا چا ہتا ہے۔ خفیقت بر ہے کہ بازاروں کی چیل بیل اور مصروف ترین سر کوں پر انسانوں کی سلسل آ مرورفت بكارر ،ى ہے كة تاج كانسان اپن خوا مشول كے بيجے دور رہا ہے، وه آخرت كونه يں بلكم مف دنياكو جامسل كرناچا بتا ہے۔ اگر وہ خوش ہے تواس لئے خوش ہے كاس كى دنيوى تمنائيں لورى مورى بي -اگروہ لين ہے تو اس بے غیگن ہے کہ اس کی دنیوی خوا مہنیں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آیں۔ آج کی صرور نیں، آج کا آرام، آج کی عرب آج کے مواقع ، بس اسب کو پالینے کا نام لوگوں کے نزد کیک کامیا بی ہے۔ اور اسمیں سے محروم رہے کانا م لوگوں کے نزدیک ناکای۔ ہی وہ جیزہے جس کے بیچھے ساراانسانی قافلہ بھاگا جلا جاراب می کویمی آنے والے دن کی ف کرنہیں۔ بڑخص س آج کے بیچے دلیوا نہ ہور ہاہے۔ من بڑے بڑے شروں کا برحال بہیں ہے بلکجہاں بھی چندانیان بتے ہیں اور کھ طیتے بھرتے لوگ موجود میں ۔انسب کا ہی حال ہے۔ آپ سی کو دیکھے وہ ای خیال میں ڈوبا ہوا نظر آ سے گا۔ مرد ہویا عورت امير بهويا غريب الورصام وياجوان ، جابل موياعالم، شهري مويا ديهاني حتى كه ند مبي مو باغير مذبی سب کے سب ای مت میں بھا گے چلے جارہے ہیں۔ آج آدمی کی سب سے بڑی تنا صرف بہے كدونيايس وه جناكجه ماسل كركم آب ماصل كرك، اى كووه ابنا لخ وكام "محجتاب-اى كے لئے إين بہر سن اوقات اور بہتر بن صلاحیتوں کو صرف کرتا ہے۔ اس کی ف کریں رات دن شنعول ہے۔ حدیم ہے کہ اگر خمبرا ورا یان کو فربان کرکے یہ چیز لمے نووہ اینا خمبرا ورا یان عمی اس دیوی کی نذر کرنے کے الع تيارم-وه دنياكوماصل كرناچا بتاب خواه وه حس طرح مى لع-مراس طرح کی ہر کامیا بی صرف دنیا کی کامیابی ہے۔ آخرت بیں وہ بالکل کام نہیں دے گئی۔جو شخص من آج کی دنیا بنانے کی فکریس ہے اور آخرت کی طرف سے غافل ہے۔ اس کی شال استخص

کی ہے جوابی جوانی میں اپنے بڑھا ہے کے لئے جمع نہیں کرتا یہاں تک کے جب اس کا تو تیں جواب دے دیتی ہیں اور وہ کام کرنے سے معذور ہوجاتا ہے۔ تواس کو معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کا کوئی تھکا نا نہیں ہے۔ وہ دیجھتا ہے کہ میرے باس مکان نہیں ہے گر اب وہ اپنا مکان نہیں بنا سکا۔ وہ دیجھتا ہے کہ اس کے باس موسموں سے بچنے کے لئے کپڑا اور بستر نہیں ہے گراب اس میں اتن سکت نہیں ہے کہ وہ اپنے لئے کپڑا اور بستر نہیں ہے گراب اس میں اتن سکت نہیں ہے کہ وہ اپنے لئے کپڑا اور بستر نہیں ہے گراب اس میں اتن سکت نہیں ہے کہ وہ اپنے کہ اس کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے گراب وہ اپنے کھانے کے لئے پکھر انہیں میں کہتے ہوئے کے لئے بھونکتے ہیں۔ اور دولڑے کہ نے کہ اس کے ساتھ کی دیو ارکے ساید میں چیتھڑ الجیتے ہوئے ریڈار ہاہے جس پر کتے بھونکتے ہیں۔ اور دولڑے کہنے مارتے ہیں۔

ہمای آنکھوں سے اس طرح کی مثالیں دیکھتے ہیں جس سے ایک ہلکا ندازہ ہوسکتا ہے کہ آخرت کی کمائی نکرنے والے کے لئے آخرت کی زندگی کیسی ہوگی۔ نگراس کے باوجو دہمارے اندرکو تی کھلبلی بید انہیں ہوتی۔ ہم میں کا ہر شخص عرف اپنے آج کی تعمیر بیں مصروف ہے وہ ابنے کل کی کوئی سنگر نہیں کرتا۔

جنگ کے زمانہ میں جب ہوائی محلے کا سائر ن بحآ ہے اور اپنی مہیب اواز سے بیا علان کرتا ہے کہ "دی کے ہوائی جہاز آتشیں بمول کو لئے ہوئے غول درغول چلے آرہے ہیں اور تھوڑی دیر ہیں شہر کو آگ اور دھو بیں سے بھر دیں گے ، لوگ فور اً بناہ گا ، موں میں چلے جائیں " تو سکا یک شرخص قریب کی بناہ گاہ کے راستے پر علی بڑتا ہے اور دم بھر میں انتہائی آبا در طرکیں بالسکل سنسان ہوجاتی ہیں۔ جو تحف ایسا نہ کر سے اس کے شعلی کہا جائے گا کہ وہ احق ہے بااس کا دماغ خراب ہوگیا ہے۔

یہ دنیائے چوٹے خطرے کا معاملہ ہے۔ دوسرا ایک اس سے بڑا اور اس سے زیادہ لیقنی خطرہ ہے جس کے متعلق کا کنات کے مالک کی طرف سے خبردار کیا گیا ہے۔ خدانے اپنے رسولوں کے ذریعہ اعسالان کیا ہے کہ" لوگو میری عبادت کرو، ایک دوسرے کے حقوق پورسے کروا ورمیری مرض کے مطابق زندگ گرا رو۔ جوایسا نہیں کرے گا ہیں اس کو ایسی خت سزا دوں گاجس کا وہ تصور نہیں کرسکتا۔ یہ ایک سنت قل عذاب ہوگا جس ہیں وہ ہمیشہ نز پی آرہے گا اور کبھی اس سے کل مذسکے گا" اس اعلان کو ہرکان نے سنا عذاب ہوگا جس ہیں وہ ہمیشہ نز پی آرہے گا اور کبھی اس سے کل مذسکے گا" اس اعلان کو ہرکان نے سنا ہما اور ہرز بان کسی دکسی شکل ہیں اس کا اقرا لرکرتی ہے۔ گرلوگوں کا حال دیکھے تو ایسا معلوم ہو گا جسے یہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ دنیا کے فوائد حاصل کرنے کے لئے لوگ وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو انھیں جسے یہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ دنیا کے فوائد حاصل کرنے کے لئے لوگ وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو انھیں کوئی جاتھ ہے۔ زندگی کا قافلہ نہا ہیت تیزی سے اس راستے پر جھاگا جا رہا ہے جدھ جو انے سے اس کوئی کرنے کے لئے فوراً لوگ دوٹر

پڑنے ہیں اور مالک کائنات کی طرف سے جس خطرے کا اعلان کیا گیا ہے اس سے کسی کو پریٹیانی لاحق نہیں ہوتی ۔ بوقی ریوگ اس کی پیکا ریرنہیں دوڑتے ۔

اس کی وجہ کیا ہے ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فوتی ہیڈ کوارٹر کا سائرن جن خطرے کا اعلان کر "یا ہے اس کا تعلق آئ کی دنیا سے ہے جس کو آ دمی اپنی آ نخصوں سے دبھتا ہے اور اس کے نیتجے کو فور آ محسوس کر لتیا ہے۔ مگر خدا کی طرف سے جس خطرے کا اعلان کیا گیا ہے وہ مرنے کے بعد ببیش آئے گا۔ ہما رہے اور اس کے درمیان موت کی دیوار حائل ہے۔ وہ آئ کی آنکھوں سے ہیں نظر نہیں آئا۔ ہم ہارے اور اس کے درمیان موت کی دیوار حائل ہے۔ وہ آئ کی آنکھوں سے ہیں نظر نہیں آئا۔ ہم مذا سے ہوائی جہازوں کو دیکھتے ہیں نہاس کے ہوائی جہازوں کو دیکھتے ہیں نہاس کے کموں کو اور بنداس کی آگ اور دھویں کی بارش کو اس لئے ہوائی جملے کے سائرن کا تولوگ فور آیفین کر لیتے ہیں گرفدانے جس عذا ہے کی خبر دی ہے اس کوس کر ان کے اندر کوئی سمایس کی بیرانہیں ہوتی۔ اس کے بارے ہیں وہ یقین بیب رانہیں ہوتا جو کوگوں کو عمل کے لئے بیتا ہی کر دے۔

مگرالترتعالی نے بم کومرف و ،ی دوآنگی بین بین دی بین جو بنیانی کے نیج نظر آتی ہیں اور سائے
کی چیزوں کو دیکھ لینی ہیں۔ ہمارے پاس ایک اور آنکھ ہے جوزیا دہ دور بک دیکھ سکتی ہے۔ جو شی پاس کی حقیقتوں کو بھی دیکھ تھے۔ بوگوں کی بے نیوں کی وجہ بھی ہے کہ وہ اپن اس دوسری ہنگا کہ کو استعال نہیں کرنے۔ وہ ساسے جو کچھ دیکھنے ہیں ، سمجھتے ہیں کہ بس بھی حقیقت ہے۔ حالانکہ اگرغور و نکر سے کام لیا جائے نومعلوم ہوگا کہ جو چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس سے زیادہ فیتی ہے وہ

جیز جو عاری کھوں کے سامنے ہیں ہے۔

اگر بسوال کباجائے کہ اس کا تنات ہیں وہ کون ک حفیقت ہے جس کو شخص ما نیا ہو تو اس کا ایک ہی جواب ہوگا۔ یعن موت موت ایک ایس حقیقت ہے جو ہر بڑے چیوٹے کو سیلم کرنی پڑتی ہے ۔ ہم بی سے ہنخض جا نا ہے کہ کئی جو قت اس کی موت آسکتی ہے گرجب موت کا خیال آتا ہے تو عام طور پر لوگ صرف اتنا سوچتے ہیں کہ " بیرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا" مرنے سے پہلے مو وہ اپن زندگی کے بارے بہت سوچتے ہیں گرمزنے کے بعد انجیں صرف گھا ور بچوں کا مستقبل محفوظ کے بارے بہت سوچتے ہیں گرمزنے کے بعد انجیں صرف گھا ور بچوں کا مستقبل محفوظ کرنے کے لئے تو وہ ساری عمر لگا ویتے ہیں گرجو مستقبل خودان کے سامنے آنے والا ہے اس کی تعمیر کے لئے کو خودان کا کوئی وجود دہیں ہوگا جس کے ایک میں تیا ری کرنے کی ضرورت ہو۔

یں برازیں لوگوں کا سوچیا یہ بنا تا ہے کہ انھیں نیا پراس کا احساس نہیں ہے کہ مرنے کے اس

بعد مجابک زندگی ہے بلکہ اصل زندگی مرنے کے بعدی شروع ہوتی ہے۔ اگر اغیں اس بات کا یقین ہونا کہ مرکز حب وہ قبریس دفن ہوتے ہیں تو در حقیقت وہ فبر ہیں دفن نہیں ہونے بلکہ ایک دو سری دنیا ہیں داخل کر دیئے جانے ہیں۔ تو وہ بچوں کے متقبل کے بارے ہیں سو چنے سے پہلے بہ سوچنے کہ مرخ کے بعد میراکیا ابنام ہوگا "حقیقت بہ ہے کہ موجودہ دینا کا بنتیز انسان خواہ وہ ند ہی ہو با غیر مذہبی کے بعد میراکیا ابنام ہوگا "حقیقت بہ ہے کہ موجودہ دینا کا بنتیز انسان خواہ وہ ند ہی ہو با غیر مذہبی اس بقین سے خالی ہوگیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد تم نہیں ہوجا تا بلکنی کرندگی حاصل کرتا ہے۔ ایک اسی قبین سے خالی ہوگیا ہے کہ وہ موجودہ زندگی سے زیادہ اہم ہے۔

موت کے بعدائے والی زندگی نے بارے میں نبہہ دووجہوں سے بیدا ہوتا ہے۔ ایک بہ کہم انسان مرکز میں بیں ہا تا کہ وہ انسان مرکز میں ہیں ہاتا کہ وہ انسان مرکز میں ہیں ہیں ہاتا کہ وہ دوبار وکس طرح زندگی پائے گا۔ اور دوسری وجہ بہے کہ دوت کے بعد جو دنیا ہے وہ ہم کو نظر ہہیں آتی۔ آج کی دنیا کونو ہم کونظر ہمیں آتی۔ آج کی دنیا کونو ہم کونی ہیں آتا کہ اس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہوئی ہے۔ آئے ان دولوں سوالوا دیکور کریں۔

### موت کے بعب د زندگی

"جب بین مرکرمی ہوجاؤں گاتو کیا مجھے دوبارہ اٹھا یاجائے گا۔"اس سوال کو اس طرح متعین کرکے تو بہت کم لوگ سوجتے ہیں گر ہروہ تخص جو اس بات پر گہرایقین نہیں رکھنا کہ مرنے کے بعدا سے ایک نئ زندگی سے سابقہ بین آنے والا ہے اس کے ذہن میں صرور بیسوال دیا ہوار ہتا ہے۔ جو شخص آج کی زندگی میں کل کی زندگی کے لئے فکر مند نہیں ہے وہ اس بات کا نبوت بیش کرر ہاہے کہ وہ کل کی رندگی میں منبلا ہے۔ خواہ وہ باقاعدہ اس منلے پر سوجیا ہویا نہ سوجیا ہو۔

سیکن اگریم سنجدگی سے غور کر بس تونهایت آسانی سے اس کی حفیقت تجوشکتے ہیں۔ اللہ نف لا نے اگر جبہ موت کے بعد بہش آنے والی حقیقتوں کو ہماری نگا ہوں سے چیپا دیا ہے کیوں کہ وہ ہمارا امتخان نے رہا ہے، مگر کا کنات میں ایسی بے شمار نشا نیاں بھیلادی ہیں جن پر عور کرکے ہم تمام حقیقتوں کو تمجھ سکتے ہیں۔ یہ کا کنات ایک آئینہ ہے جس میں دوسری دنیا کاعکس نظراً تا ہے۔

آپ جانتے ہیں کہ ہم اپن موجودہ شکل میں اول روز سے موجود نہیں ہیں۔ انسان کی ابتدار ایک بے سنسکل حقیر مادے سے ہوتی ہے جو مال کے بیٹ میں بڑھ کر انسانی سنسکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور پھر با ہرا کر مزید ترقی کرمے بورا انسان بن جا ناہے۔ ایک بے شعور اور حقیر مادہ جو اتنا چھوٹا ہونا اس

ہے کہ خالی آنکھ سے دیجانہیں جاسکا اس کا بڑھ کرچ فٹ لمباانسان بن جانا ایک ایسا واقعہ ہے جوروزا نہ اس دنیا یس بیش آتا ہے۔ پھریہ سجنے میں آپ کو کیا دقت پیش آتی ہے کہ ہارے جم کے اجزار جونہایت جھوٹے حواثے ذرات بن کر زبین میں منتشر ہوجائیں گے تو دو بارہ وہ پورے انسان کی شکل اختیار کرسکتے ہیں۔

ہماری زین اور ہماری فضائے اندر نامعلوم وسعتوں ہیں پھیلے ہوئے تھے۔ بھر ہوا، اور پانی ہماری زین اور ہماری فضائے اندر نامعلوم وسعتوں ہیں پھیلے ہوئے تھے۔ بھر ہوا، اور پانی اورخوراک نے ان ایٹوں کولاکر ایک انسانی وجودیں اکٹھا کر دیا اوراب ہم انھیں منت تاریخوں کے مجموعے کو ایک چلتے پھرتے انسان کی شکل میں دیجہ رہے ، ہیں۔ یہی مل دو بارہ ہوگا۔ ہمارے مزفی کے بعد ہماری زندگی کے اجزار ہوا اور پانی اور زین میں منت شر ہوجائیں گے اور اس کے بعد ماکا حکم ہوگا تو وہ ای طرح اکٹھا ہوکر ایک وجود کی تکل میں مجتم ہوجائیں گے جس طرح وہ پہلی جب ضرا کا حکم ہوگا تو وہ ای طرح اکٹھا ہوکر ایک وجود کی تکل میں مجتم ہوجائیں گے جس طرح وہ پہلی بارمجھ ہوجائیں گے دو اس میں تخب بارمجھ ہوجائیں سے داک واس میں تخب بارمجھ ہوئے تھے۔ ایک واقعہ جو ہوجیکا ہے وہ ی اگر دوبارہ ظہور میں آئے تو اس میں تخب بارمجھ ہوئے سے۔

خود ما دی دنیا بس ایس شالیس موجود بین جواس حقیقت کی طرف انتاره کرتی بین که زیرگی در در مرایا جاست بین به دیگیته بین که زیبن بین سبزه آگا ہے اور مرطوف ہریائی بجیل جاتی ہے بھرگری کا زمانہ اس کے لئے موت کا پنیام بن کر آتا ہے اور ساری زمین خشک ہوجاتی ہے۔ جال سبزه بہا رہا تھا وہاں چیل میدان دکھائی دینے لگت ہے۔ اس طرح ایک زیری خشک ہوجاتی ہے۔ جیال سبزه بہا رہا تھا وہاں چیل میدان دکھائی دینے لگت ہے۔ اس طرح ایک زیری خشک ہوجاتی ہے۔ لیکن اگلی بارجب برسات کا موم آتا ہے اور آسان سے بارنش ہوتی ہوتی ہوتی وہاں جو تی مرے ہوئے بہزے دوبارہ جی استخت بین اور خشک زیبن بھر میزه زار نظرائے نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح انسان بھی مرنے کے بعد زندہ کئے جائیں گے۔

ایک اور بہلوسے دیکھئے۔ زندگی بعب دبوت کے بارے بیں شہر اس لئے بہدا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا نصور موجو دہ جمانی وجو دی سنسکل بیں کرنے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خارج میں جوایک چلتا بھر تاجم دکھائی دیا ہے ، بہی اصل انسان ہے اور حیب یہ سرگل جائے گا اور اس کے اجزار مڑی میں مل چکے ہوں گے تواس کو دو بارہ س طرح مجم کر کے کھڑا کیا جاسکتا ہے ۔ ہم اپن انکھوں سے دیکھے ہیں کہ ایک زندہ انسان کی موت آتی ہے، وہ خامون ہوجاتا ہے، اس کی حرکت رک جاتی ہے۔ اس کی ترک جاتی ہے۔ اس کی تمام صلاحیتیں ختم ہوجاتی ہے۔ اس کے بعدوہ زبین کے نیچ د با دیا جاتا ہے یا بعض قوروں کی تمام صلاحیتیں ختم ہوجاتی ہے۔ اس کے بعدوہ زبین کے نیچ د با دیا جاتا ہے یا بعض قوروں

مےرواج کےمطابن جلاکر دریا میں بہا دیا جاتا ہے۔ کچد دنوں کے بعدوہ ریزے ریزے ہوکراس طرح منتشر بوجاتا ہے کہ بھراس کا کوئی وجود ہیں نظر نہیں آتا۔ ایک زندہ انسان کو اس طرح ختم ہوتے موئے ہم روزان دیکھتے ہیں۔ بھر ہماری سمھ میں نہیں اساکہ بیانسان جزمتم موجبا ہوہ دو بارہ كيے موجود أوجائے كا۔

مگر ہمارااصل وجود ہمارا بجبم نہیں ہے جس کوہم بنظا ہر چلتا بھرتا ہواد بچھتے ہیں۔بلکہ اصل وجود وه اندرونی انسان ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ جوسوتیا ہے، جوجم کومخرک رکھتاہے جس کی موجود گیجیم کوزندہ رکھتی ہے اورجس کے نکل جائے کے بعد حبم تو بافی رہتا ہے مگر اس بیر کسی قسم

ك زندگى بنين يائى جاتى -

حقیقت یہ ہے کہ انسان محضوص حبم کا نام نہیں ہے بلکہ اس روح کا نام ہے جوجم کے اندرموجود ہوتی ہے۔ جم کے متعلق ہم کومعلوم ہے کہ بیرہت سے انتہائی چیوٹے جیولے ریزوں سے مل کر بناہے جس کو زندہ خلیہ (Living cell) کتے ہیں۔ ہارے جسم میں خلیوں کی وجنتیت ہے جو کسی مکان میں اس کی اینٹوں کی ہوتی ہے۔ ہمارے جبانی مکان کی یہ ابنیٹی یا اصطلاح زبان یں خلیے ہماری حرکت اور عل کے دوران برابر لوطئے رہتے ہیں جس کی مفذا کے ذریعے بوری كرتے ہيں۔ غذا مضم موكريمى مختلف تتم كے خليے بناتى ہے جوجم كى الوط مجوط كومكل كردتے ہيں. اس طرح انسان كاجم للسل محسّاا وربدنار بهاہے - بچلے خلیے توٹے ہیں اورنے خلیے ان كى جب ك نے کیتے ہیں۔ بیمل ہرروز ہوتار ہتاہے۔ بہال تک کہ مجھ عرصے کے بعد سارے کا ساراجم بالکل

يعل اوسطادس سالين محل موتا بيدوسر الفطول بين آب كاجم جودس سال يبلي تقا-اس میں آج کچھ بھی بافی ہنسیس رہا۔ آج آپ کاجم ایک نیاجم ہے۔ دس سال کے عرصے میں آپ عجم کے جم کے جو مصلے اوس کے دوسرا جو حصے ٹوٹ کرالگ ہوئے ہیں۔ اگران کو پوری طرح کیجا کیا جاسکے تو بعینہ آپ کی شکل کا ایک دوسرا ا ننان کھواکیا جاسکتا ہے حتی کہ اگرا پ کی عرسوسال ہوتو آپ ہی جینے تقریباً دس انسان بنائے جاسکتے ہیں۔ بیانسان بظا ہردیکھے ہیں آپ کی طرح ہوں گے یگروہ سب کے سب مردہ جم ہول گے جن کے اندرآب موجد دنہیں ہوں گے۔ کبول کہ پ نے مجھلے حبموں کو جھوٹرکر ایک نے جم کوا پنا قالب

اس طرح آب کاجم بنآ بھوتا رہتاہے گرآپ کے اندرکون تبدیلی نہیں ہوتی جس

چیزکوآپ" یں "کہتے ہیں وہ برستور باتی ہے۔ آپ نے اگر کسی سے دس سال پہلے معاہدہ کیا تھا تو آپ ہروقت تسبیم کرتے ہیں کہ بہ عاہدہ" میں ۔ نے کیا تھا۔ حالانکہ اب آپ کا پچھلاجمانی وجود باتی ہیں ہے۔ وہ ہاتھ اب آپ کے جم پر نہیں ہے جس نے معاہدے کے کا غذات پر دستخط کئے نقے اور رنہ وہ زبان موجود ہے جس نے معاہدے کی بابت گفتگو کی تھی لیکن " آپ " اب بھی موجود ہیں اور تسبیم کرتے ہیں کہ دس سال پہلے جو معاہدہ ہیں نے کیا نظاوہ میرا ہی معاہدہ تھا اور اب بھی میں اس کا پابند موں یہی وہ اندرونی انسان ہے جو جم کے ساتھ بدنیا نہیں بلکہ جم کی تنی ہی تبدیا ہوں کے با وجودا پی آپ کو باقی رکھتا ہے۔

اس سے نائبت ہواکہ انسان کسی خاص جم کا نام نہیں ہے جس کے مرنے سے انسان بھی مرحائے۔ بلکہ وہ ایک ایسی روح ہے جوجم سے الگ اپین وجود رکھتی ہے اور جم کے اجزا رمنت نز ہونے کے بعد بھی برستوریا فی رہنی ہے۔ جم کے بدلنے اور روح کے مذید لنے بس اس حقیقت کا صاف اشار

موجود ہے کے منانی ہے مگرروح فانی نہیں۔

بعض نا دان توگ بیر کہتے ہیں کہ زندگی اور مون نام ہے کچھ ادی اجزا رکے اکٹھے ہونے اور بھر منتشر ہوجانے کا۔ ان اجزار کے ملنے سے زندگی منتی ہے اور ان کے الگ ہوجانے سے موت واقع ہوتی ہے۔ اسی نظر بے کو کیست نے ان لفظول میں اداکیا ہے:

زندگی کیا ہے عناصر بیں ظہورترتیب موت کیا ہے ایفیں اجزار کا پریشاں ہونا

مگریدایک ایسی بات ہے جس کا علم ہے کوئی تعلق نہیں۔ اگر زندگی محض "عناصریں ظہور ترتبب" کا نام ہے تواس کو اس وقت تک بانی رہنا چاہئے حب بک عناصر کی یہ تر تیب موجود ہے اور پیمی مکن مہونا چاہئے کہ کوئی ہوسٹ پارسائنس داں ان عنا صرکو کیجا کرے زندگی پیدا سر سکے مگر ہم جانتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں نامکن ہیں۔

ہم دیکھتے ہیں کمرنے والوں ہیں صرف وری نہیں ہیں جن کوکوئی ایساحا دنڈ بین آئے جوان کے جہاں کے جہا کے جہاں کے جہا کے جہاں کے جہا کے دل کی حرکت یکا یک اس طرح بند ہوجانی ہے کہ کوئی ڈاکٹر بتا نہیں خاصے تندرست انسان کے دل کی حرکت یکا یک اس طرح بند ہوجانی ہے کہ کوئی ڈاکٹر بتا نہیں ابنا کہ ابساکیوں ہوا ۔ ہم دیجھتے ہیں کے مراب کے مراب کے اندر جوروح تھی وہ نفطوں میں '' عنا صرکا تربیبی ظہور'' مکمل طور رہوجود ہے۔ مگر اس کے اندر جوروح تھی وہ

علی کی ہے۔ سارے عناصرای خاص ترتیب کے ساتھ اب بھی موجود ہوتے ہیں جواب سے چذر طریع تھے گراس کے اندرزندگی موجو دنہیں ہوتی۔ بہوا فعہ طا ہرکرتاہے کی مادی عناصر کی ترنیب زندگی پیدا نہیں کرتی بلکہ زندگی اس سے الگ ایک چنر ہے جواپنا متنقل وجود رکھتی ہے۔

محی بیبارٹری میں زندہ انسان نہیں بنایا جا سکتا اگر جیم کی شکل ہروقت بنائی جاسکتی ہے۔ یہ معلوم ہوجیا ہے کہ زنرہ جم کے اجرار بالکل معولی کیمیاوی الم ہوتے ہیں۔ اس میں کارین وی ہے جو، مم كالك بي ديجية بين - بالبرروجن اورآكيجن واي معجوباني كي اصل ہے۔ نائطروجن و اي ہےجس سے كرة ہوا کا بیشتر حصہ بنا ہے۔ اور ای طرح دوسری جیزی سی مگر کیا ایک زندہ انسان محض معولی ایموں کا ایک خاص مجموعہ جوسی غیر معمولی طریقے سے ترنیب دے دیا گیا ہے۔ باوہ اس کے علاوہ کھیے اور ہے۔ انسوال كمت بين كراكرچيم برجانت بين كدانسان كاجم فلال فلال ادى اجزا رسيل كربام مگراميس اجز اركو يجا كركے ، ثم زندگى بىدابنى كرسكتے. دوسرے لفظوں مبراك زندہ انسان كاجمعض بے جان الميوں كا مجوعتهیں ہے بلکہ وہ ایٹے اورزندگی دونوں ہے۔مرنے کے بعدائیوں کامجوعہ تو ہارے سامنے موجود رہتاہے گرزندگی اس سے رخصت ہوکر دوسری دنیا بیں جلی جاتی ہے۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہومانی ہے کرزندگی مٹنے والی چیز نہیں ہے۔ بلکہ باتی رہے والی چنرہے۔اب ہم مجھ سکتے ہیں کہ زندگ بعب رموت کا نظریکس قدرعقلی اور فطری نظریہ ہے۔جقبقیت يكارر ،ى كدندگى صرف وى نهيں موسكتى جوموت سے يبلے نظراتى ب ملكمرنے كے بعد مجى ياب زندہ رہناچا ہے۔ ہاری عقل کیم کرتی ہے کہ یہ دنیااوراس کی عمر فانی ہے مگرانسان ایک ایسا وجود ہےجواس کے بعد بھی باتی رہتا ہے۔ جب ہم مرتے ہیں تو درحفیقت ہم مرتے نہیں بلکہ زندہ رہے کے لئے دوسری دنیا ہیں چلے جانے ہیں۔موجودہ زندگی ہاری سلس غمر کا محض ایک منقر وقفہے۔

اب اس سوال برغور کیجے کددوسری زندگی کی ہوگی ۔ خدا کے رسول کہتے ہیں کہ وہاں جنت اوردورخ ہے۔ ہرخض جومرتا ہے وہ ان دو میں سے کی ایک کے اندر داخل کیاجا تاہے ۔ جنخص آج کی دنیایس خدا کا فرا بنردار موگا اورنیک عل کرے گا اس کوجنت کی آرام گاہ میں جگہ لے گی۔ ا ورجو بدكرد ار اورخداكا نافرمان موكان كوجنم كي تكليفون مين د الاجائے كا۔ اس کو سمھنے کے لئے اس حقیقت پر غور کیج کاانان جو کام بھی کرتا ہے اس کی دوجیتیں ہوتی

ہیں۔ایک بیکہ وہ ایک وا نعرہ جیسے کہ بت سے دانعات ہوئے ہیں۔ اور دوسرے بیکہ دہ خال

ارادے کے تحت کیا گیا ہے۔ پہلی حیثیت کو ہم واقعاتی کہ سکتے ہیں اور دوسری کو اخلاقی ۔ایک مثال سے اس کی مزید وضاحت ہوجائے گی۔

اگرکی درخت پرکوئی پھراٹ کا ہوا ہو' آپ اس کے نیجے سے گزریں اور بکا یک پھرآپ کے اوپر گریٹے اور آپ کا سرٹوٹ جائے توآپ درخت سے لڑائی مہیں کر بس کے ہزاس پر خفا ہوں گے بلکخاموش سے اپنا سر پھرٹے ہوئے گھر چلے جائیں گے۔ اس کے برعکس اگر کوئی آدمی جان بوجھ کرآپ کے اوپر ایک سپھر کھینچ ارہے جس سے آپ کا جبرہ زخمی ہوجائے تو آپ اس پربس پرٹس پرٹس خین اور چاہتے ہیں کہ اس کا سرتوڑ ڈالیس جس طرح اس نے آپ کا سرتوڑ اسے۔

درخت اورانان میں بیزق کیول ہے۔ کیول آپ درخت سے بدلہ ہیں لینے اورانان سے بدلہ این اس کی وجرف برے کد درخت اس احساس وشعور سے فالی ہے جوانان کو حاصل ہے۔ درخت کاعل مرف وافعاتی نوعیت رکھتا ہے جب کہ انسان کاعل وافعاتی اور اخلاقی دونول ہے۔

اس سے ظاہر ہواکہ انسان کے ملی دوجیتیں ہیں۔ایک یہ کہ اس کی وجہ سے کوئی واقد دیا یہ بن ظاہر ہوا۔ دوسرے یہ کہ وہ مل جائز تھا یا ناجا کر ۔ می جذب سے کیا گیا تھا یا فلط جذب سے۔ اس کو ہونا چاہئے تھا جہاں کہ علی کی پہلی حیثیت کا نعلق ہے اس کا پور اانجام اس دنیا ہیں ظاہر ہوجا نا ہے۔ گراس کی دو رس حیثیت کا انجام اس دنیا ہیں ظاہر نہیں ہوتا۔اور کھی ظاہر ہوتا ہے تو نہایت ناقص شکل ہیں۔ جبن فس نے آپ کو بچھ ارااس کے علی کا یہ انجام تو فوراً ظاہر ہوگیا کہ آپ کا سر فون کی اس کے علی کا یہ انجام تو فوراً ظاہر ہوگیا کہ آپ کا سر فون کی اس کے علی کا دو سراانجام کہ اس نے اپنی فونوں کا فلط استعمال کیا اس کے جاہا تھا کہ اس خواہا تھا کہ اس نے جاہا تھا کہ اس نے خاہ تھی ہوتا ہے۔ کی فارجی مگر اس کے اس دوسرے ارا دے کا کوئی نیچہ ہا دے سامنے نہیں آپا نیچہ نام ہو انسانی ارا دے کے فارجی ظہور کا۔ ہم دیچہ جی ہیں کہ انسانی ارا دے کا ایک نیچہ (وا قعاتی نیچہ) ہمیش ظاہر ہوجانا ہے۔ بھرانسانی ارا دے کا دوسرانیچہ۔ اضانی نیچہ۔ بھی ضرور ظاہر ہو ونا چاہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی ارا دے کا ایک نیچہ (وا قعاتی نیچہ) ہمیش ظاہر ہوجانا ہے۔ بھرانسانی ارا دے کا دوسرانیچہ۔ اضافی نیچہ۔ بھی ضرور ظاہر ہو ونا چاہے۔

ہوجانا ہے۔ چراسای ارادے اور سرایجہ اصلی یجہ۔ بی صرور طاہر ہونا چاہے۔
اخرت انسانی عمل کے اسی دوسر سے پہلو کا ممل انجام ظاہر ہونے کی جگہ ہے۔ جس طرح آدی
کے عمل کا ایک پہلوکچے وا تعات کو ظہور بیں لا تا ہے۔ اسی طرح اس کے عمل کا دوسرا پہلوکے و دوسر سے
وا تعات کو پیداکرتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلی فتم کے وا تعات کو ہم اسی دنیا بیں اپنی آنکھوں سے
دیجھ لیتے ہیں اور دوسری قنم کے وا تعات کو، عمر نے کے بعد دیکھیں گے۔
سروی مراح کے وا تعات کو، عمر نے کے بعد دیکھیں گے۔

مرآدمى جودنياس زندى گزاررا ب وه اپناس اين لے كوئى نه كوئى نيتج بيدا

کرنے ہیں مفروف ہے۔ خواہ وہ بیکا ربیطا ہویاکی کام ہیں مشغول ہو،اس کی ہر والت اسس کے موافق یا مخالف ایک ردھ میں مشغول ہو،اس کی ہر والت اسے موافق یا مخالف سے لوگ اس کے بارے بیس رائے قائم کرتے ہیں۔ وہ اپن قو توں کوجس طرح استعال کرتا ہے اس کے کاظ سے اس کے کام بنتے یا بھڑتے ہیں، وہ اپن کوشٹوں کوجس حیسے زیب سگا تا ہے اس نوعیت کی چیزوں پر اس کا حق قائم ہوتا ہے۔

غرض ہرشخص اپنے گردو پینس اپن ایک دنیائی خلیق کر رہا ہے جو بین اس کے کل کے مطابق ہے۔ یہ آدی کے لکا ایک بہلو ہے جو موجودہ دنیا سے تعلق ہے۔ ای طرح اس کے کام کی دوسری جننیت ، صحح یا غلط ہونے کی چنیت بھی اپنا ایک انجام پیدا کرتی ہے جو دوسری دنیا بین ذخیرہ ہورہا ہے۔ ہمارے علی کا اخلاتی بہلو متنقل طور برا اپنے انجام کی تخلیق کرر ہا ہے اور ای کا نام مذہب کی اصطلاح میں جنت یا دوز خ تعمر کر رہا اصطلاح میں جنت یا دوز خ تعمر کر رہا ہے۔ جوں کہ اس دنیا میں آدی کو امتحان کی غرض سے مظہر ایا گیا ہے اس لئے جنت یا دوز خ اس کی مقرب کی ہوں سے اس کے جوت اور دوز خ اس کی مقرب کی ہوں سے اور جول کہ اس کی تو ہر شخص ابن تعمر کی ہوئی دنیا میں بنجا دیا جائے گا۔

جھوا نہا سکتا ہو۔

اس کا جواب خوجمل کی ان دو نوں حیثیتوں ہیں موجد دہے۔ کی کی کھواتھاتی حیثیت ہے۔ اس کو ہزنخص دبھتا ہے جی کہ کھیرے کی ہے جان آنکھ بھی اس کو منزخص دبھتا ہے جی کہ کھیرے کی ہے جان آنکھ بھی اس کو صاف طور پر دبھی بنہیں جاتی علی دونوں اخلاقی حیثیت نظر آنے والی جنر بنہیں ہے۔ وہ صرف محسوس ہوتی ہے دبھی بنہیں جاتی علی دونوں حیثیتوں کا پیر فرق خود اننارہ کر رہا ہے کہ دونوں قیم کا انجام کس طرح ظاہر ہونا چاہئے۔ بیراس بات کا صرب کا نتارہ ہے کہ کی پہلی جیشیت کا انجام اسی دنیا ہیں نظر آنچا ہے جس کو ہم اپن آنکھوں سے دبھور ہے ہیں اور علی کی دوسری حیثیت کا انجام اسی دنیا ہیں نظر آنے گا جو ابھی ہماری آئکھوں سے دبھور ہے۔ ہیں اور علی کی دوسری حیثیت کا انجام اسی دنیا ہیں نظر آنے گا جو ابھی ہماری آئکھوں سے او جھل کی دوسری حیثیت کا انجام اسی دنیا ہیں نظر آنے گا جو ابھی ہماری آئکھوں سے دبھور ہے۔ گویا جو کچھ ہے، ہی دراصل ہونا بھی چاہئے تھا۔

مگریصرف عقل امکان بی کی بات بہیں ہے۔ کائنات کامطالعہ بیں بتا تاہے کہ بالفعل بہاں دولوں قسم ہے انجام پائے جاتے ہیں۔ ایسے بھی جنیں ہم واقع ہولئے کے بعد فوراً دیجو بیں اور ایسے بھی جواگرچ ہماری آنھوں کو نظر نہیں آتے مگر وہ ایک حقیقت کے طور پر موجود ہوتے ہیں۔
کائنات میں ایسے غیرم نی نتا بج کاموجود ہوناصر کے طور پر ظاہر کرتا ہے کہ ای قسم کے دو مرسے غیر مرئی نتا نئے بھی موجود ہوسکتے ہیں۔ کائنات کی خلیق اپنے اندرا بے نتائے کے ہونے کااقر ارکرتی ہے۔
مرئی نتائے بھی موجود ہوسکتے ہیں۔ کائنات کی خلیق اپنے اندرا بے نتائے کے ہونے کااقر ارکرتی ہے۔
مثال کے طور پر آواز کو لیجئے۔ آپ جانے ہیں کہ آو ازنام ہوائی جرکت سے ہواہیں کچھ اہم بیں موجود ہوتا ہو گھا ہو بی بیدا ہوتی ہیں۔ اواز ایک طرح کا غیر مرئی نقش ہے جو ہاری زبان کے در یعد ہوائی ہو ایک اندر ہول کی شخص ہونا ہے۔ ہوائی ہو ہاری زبان کے ہوجاتی ہو ایک اندر ہول کی شخص ہونا ہے کہ اب سے ہزاروں برس ہوجاتی ہے۔ اور مشقل طور پر باقی رہی ہے۔ جی کہ کہ ان آواز ول کو نہیں و کھتے اور نہا سے کہ اب سے ہزاروں برس کے سب ہوا کے اندر ہول کی شکل میں موجود ہے۔ اگر چہ آئے ہم ان آواز ول کو نہیں و کھتے اور نہا سے نے ہیں۔ کی سب ہوا کے اندر ہول کے بیاں ان کو گونہیں و کھتے اور نہا سے نے ہیں۔ کی سب ہوا کے اندر ہول کو نہیں و کھتے اور نہا سے تھاں میں و ہر ایا کی نکل میں موجود ہے۔ اگر چہ آئے ہم ان آواز ول کو نہیں و کھتے اور نہا سے نے ہیں۔ کی ناکا میں موجود ہے۔ اگر چہ آئے ہم ان آواز ول کو نہیں و کھتے اور نہا سے ناز میں میں و ہر ایا کا میں ہولی ہیں۔ کی سالت سے دوالے آلات ہوں تو کسی کو تو ان کو بعینہ اپنی سابق سے کی میں و تو ان ایک ہوں۔

اس شال کے ذریعہ ہم دوسری دنیا کے مسلے کو بخوبی ہم سکتے ہیں۔ جس طرح ہمارے چاروں طرف ہواکا ایک غلاف ہے۔ اور ہماری ہراً وازمخہ سے نکلتے ہی اس پرنقش ہو جاتی ہے۔ اور ہماری ہراً وازمخہ سے نکلتے ہی اس پرنقش ہو جاتی ہے ۔ اللہ ہم ہواکو در یکھتے ہیں اور بندا پی آ و از کے نقوش کو ۔ مھیک ای طرح وہ دوسری دنیا بھی ہم کو چاروں طرف سے گسیسے ہو ہے ۔ اور ہماری نیتوں اور ارا دوں کو مسلس ریجار ڈکر تی جارہی ہے۔ اس کے پر دے پر ہمارے اعال کے نقوش ثبت ہو رہے ہیں جوم نے کے بعد طل ہم ہو جائیں گے۔ گراموفون میں چاہ ہری ہوئی ہو اور ریجار ڈاس کے اوپر گھوم رہا ہو توسوئی رکھتے ہی مریحار ڈکی خاموش تحقی کے اس طرح ہو اور ریجار ڈاس کے اوپر سوئی اس کے اوپر سوئی اس کے اوپر سوئی اس کے اوپر سوئی ہو تی ہور ہے ہور ہا ہے اور دوہ اپنا نہ کرکی آ واز نکا نا شروع کردے۔ اس طرح ہمارے نمام اعال کا ریجار ڈ تی ار ہور ہا ہے اور دب کا تنا ن کا مالک حکم دیے گاتو سارا ریکا رڈ اس طرح ساسے آبائے گا کہ اس کو دیکھ کر آدمی ہے اور جب کا تنا ن کا مالک داکتنا ب لا بغا در ضعیر ق و لاکب یو قالا احصاحہ (الکہف ۹ میں کر آدمی ہے اونیا رہے کا مالک اکرائوں عمل ایسا نہیں ہے جواس نے مفوظ ندکر ایا ہو)

اوپریں نے جو کچھ بیان کیا ہے۔ اب آخریں پھراکی باراس کو اپنے ذہن ہیں وہرا لیج ۔ آپ کی زنرگی ایک نہایت طویل اور ملسل زندگی ہے ۔ موت اس زندگی کی آخری حرنہیں ہے بلکہ وہ اس کے دوبرے دورکی ابتدار ہے۔ موت ہماری زندگی کے دومرحلوں کے درمیان حدّ فاصل قائم کر تی ہے۔ اس کو مثال کے طور پر لول ہمھے کہ کسان ایک فصل ہو تا ہے ، اس پرکوئشش کرتا ہے۔ اپناسر ایراس بی مثال کے طور پر لول ہمھے کہ کسان ایک فصل ہو تا ہے ، اس پرکوئشش کوتا ہے۔ اس وفت وہ اسے کا طب بیتا ہے تاکہ اس سے فلا موسل کرتے اپنی سال موری خوراک کا انتظام کرے ۔ فصل کا کٹنا فصل کے ایک دور کاختم ہونا اور اس کے دوسرے دور کا آغا زہونا ہے۔ اس سے پہلے ہونا اور فصل کو تیا رکز نا تھا۔ اس کے بجب راس کا بھل حاصل کرنا اور اس سے اپنی ضرور ن پوری کرنا ہے یفسل کھٹے سے پہلے مرف کوشش اس کا بھل حاصل کرنا اور اس سے فائدہ اٹھا ناہے۔ اور خریح تھا اور فصل کھٹے کے بعد صرف اپنی فنت کا نیتجہ پانا ور اس سے فائدہ اٹھا ناہے۔

تھیک ہی حال ہماری زندگی کا بھی ہے۔ ہم اس دنیا ہیں ای خرت کی فسل نیا رکر رہے ہیں۔
ہم یں سے ہرخف آخرت ہیں اپنا ایک کھیت رکھتا ہے جس ہیں وہ یا تو کا شت کر رہا ہے یا اسس کو خال چھوڑے ہوئے۔ اس نے یا تو خراب بچا استعال کئے ہیں یا اچھے نج ڈالے ہیں۔ اس نے ینج ڈال کر یا تو اسے چھوڑ د باہے یا وہ نجے ڈالنے کے بعد سلسی اس کی نگرانی کر رہا ہے اس نے یا تو کا نٹول کی فصل اور کھول اگائے ہیں۔ وہ یا تو این ساری قوت اس کھیتی کو بہتر بنانے میں لگائے ہوئے ہے یا دو سرے غیر شعلق مشاغل اور دلچیدوں میں بھی وہ ابناو قت صابع کر رہا ہے۔ اس فصل کی تیاری کی مدت اس وقت تک ہے جب تک ہم کو دوت نہیں آجاتی۔ موت آخرت کی فصل کاشنے کا دن ہے جب اس د نیا ہیں ہماری آ بھی بند ہوگی نہیں آجاتی۔ موت آخرت کی فصل کاشنے کا دن ہے جب اس د نیا ہیں ہماری آ بھی بند ہوگی موجود ہوگی۔

یادر کھیے کا ٹنے کے دن و،ی کا ٹائے جس نے کا ٹنے سے پہلے گھیتی کی ہوا ور وہی چبرکا ٹا ہے جو اس نے اپنے کھیدت میں بوئی تھی۔ ای طرح آخرت میں بشخص کو و ہی فصل ملے گی جو اس نے موت سے پہلے تیار کی ہے۔ ہرکسان جا نتا ہے کہ اس کے گھر میں ٹھیک، اننا ہی غلہ آئے گا جتن اس نے موت سے پہلے تیار کی ہے۔ ہرکسان جا نتا ہے کہ اس نے گھر میں ٹھیک، اننا ہی غلہ آئے گا جتن اس نے موت میں بھی آ دمی کوای اس نے موت کی ہو۔ کے بقدر ملے گا جنن اس نے جد وجہد کی ہے اور وہ می کچھ ملے گا جس کے لئے اس نے کوشش کی ہو۔

موت کوشش کی مترت خم ہونے کا آخری اعلان ہے اور آخرت اپنی کوششوں کا انجام پانے کی آخری جگہ۔
موت کے بعد نہ دوبارہ کوششش کرنے کا موقع ہے اور نہ آخرت کھی ختم ہونے والی ہے کتنا سکین ہے بیرواقعہ کاش انسان موت سے پہلے اس حقیقت کو سمجھ لے کیوں کہ موت کے بعد مجھنا کچھ بھی کام نہ کے گا۔
موت کے بعد ہوشیار ہونے کے معن صرف یہ ہیں کہ آدی اس بات پرافسوس کرے کہ اس نے مامنی یں کتن بڑی غلطی کی ہے ، ایک ایس غلطی جس کی اب کوئی تلافی نہیں موسکتی۔

انسان اپنے ابخام سے فافل ہے حالا کہ زبانداس کو بہایت تیزی سے اس وقت کی طرف لے جارہا ہے جب فصل کھنے کا وقت آجائے گا۔ وہ دیزا کے حقیر فائروں کو حاصل کرنے ہیں معروف ہے اور ہم جنا ہے کہ میں کام کررہا ہوں۔ حالا نکہ دراصل وہ اپنے تیجی او قات کو صائع کررہا ہے۔ اس کے سلمے ایک عظیم موقع ہے جس کو استنمال کرکے وہ اپنے لئے ایک نا فابل فیاس صرف شا نداز شتقبل بناسکتا ہے۔ گر وہ کمن کہ یوں سے کھیل رہا ہے۔ اس کا رہ اس کو اپن جت کی طرف بلارہا ہے جولا متنا ہی عزت اور آرام کی جگہ ہے۔ گروہ چندون کی جھوٹی لذت ہیں کھو یا ہو اہے۔ وہ مجتنبا ہے کہ بیں حاصل کر رہا ہوں حالا نکہ وہ صرف ضائع کر رہا ہے۔ وہ بیا ہیں مکان بنا کر وہ مجتنبا ہے کہ بیں حاصل کر رہا ہوں حالا نکہ وہ صرف رہت کی دیواریں اٹھا رہا ہے جواسی لئے بنی ہیں کہ بینے کے بعد مہدم ہوجا بیں۔ حالانکہ وہ موف رہت کی دیواریں اٹھا رہا ہے جواسی لئے بنی ہیں کہ بینے کے بعد مہدم ہوجا بیں۔ حالانکہ وہ موف رہت کو پہیان ۔ نوکیا کر رہا ہے اور مجھے کیا کرنا چا ہیے !

## سياني كااعتراف

گلیلیو (۱۹۴۲-۱۹۴۸) اٹلی کا بہت بڑا سائنس داں تھا۔ اس نے پہلی بار دور بین تیار
کی اور علم الافلاک بیں بہت بی ایم چیزیں دریا فت کیں۔ سارٹے قین سوسال پہلے اس نے ایک کماب
شائع کی جس کا نام تھا ' ، دوبڑے نظام ہائے عالم پر گفتگو ' ، اس کناب بیں گلیلیو نے زمین اور
شمی نظام کے مسلم پر بجث کی۔ اس نے کو بر پئیس کے اس نظریہ کی تائید کی کہ زمین چیٹی نہیں ہے
بلکہ گول ہے اور پیکہ سورج زمین کے گر دنہیں گھوم رہاہے بلکہ زمین سورج کے گردگھوم رہا ہے
بلکہ گول ہے اور پیکہ سورج زمین کے گر دنہیں گھوم رہا ہے بلکہ زمین سورج کے گردگھوم رہا ہے
بلکہ گول ہے اور پیکہ سورج نرمین کے گردنہیں گھوم رہا ہے بلکہ زمین سورج کے گردگھوم رہا ہے
بلکہ گول ہے اور پیکہ سورج نرمین کے گردنہیں گھوم رہا ہے بلکہ زمین سور ج کے گردگھوم رہا ہے
انجیل) میں اگرچ پیمسئلہ درج نہ تھا۔ تا ہم بی بزرگوں نے بطور تو دا سینے عقیرہ کی ہو تفقیلات مرب
کی سال میں انھوں نے اس نظریہ کو درج کردیا۔ کلیسا بی عقیرہ رکھتا تھا کہ کنا ب کے متن کی طرح
اس کے جوائی بھی مقد سس ہیں جو اس کے برزگوں نے نکھد کھے ، میں ، اس لئے اس نے ان ہوائی سے ان ہوائی میں دین جھا دراس نے گلیو کو بے دین وار دے دیا۔ اس زمانہ بین کلیسا کو بھی دیا پر زبروست افتدار میا صلی کہ توازی مذربی عدالین قائم تھیں۔ ان عدالیوں کے متن کی مدرب کے کئ ملوں دا ہیں ، اٹلی وغربی ہیں اس کی متوازی مذربی عدالین قائم تھیں۔ ان عدالیوں کی مدرب نے امنے ان عدالیوں کے دوبے کی مدور اپنے اختیار سے بنسم کی مدرایش دے سکا تھا۔
مورب کے کی ملوں دا ہیں ، اٹلی وغربی ہی اس کی متوانین قائم تھیں۔ ان عدالیوں کی مدرایش دے سکھوں۔ اس نے اس نے اس کے خوانی دیں جوائی مدالیوں۔ اس نے اس نے اس کے خوانی دیں جوائی کی مدرایش دے ساتھ کی مدالیوں۔ اس کی مدرایش دے سکھیں۔ اس کی مدرایش دے ساتھ کی مدرایش دے سکھور کے کہ کور اپنے اختیار سے بنس کی مدرایش دے سکتا تھا۔

جب گلیلیونے اپنی غلطی بہیں ان نواس کا مقدرہ دومی کلیسا کی مذہبی عدالت میں بہیں ہوا۔
اور اس نے اس کو عمر قبید کی سنرادے دی۔ اس کے بعد دوسوسال سے زیا دہ عرصہ تک کے لئے اس کے بعد دوسوسال سے زیا دہ عرصہ تک کے لئے اس کے بعد دوسوسال مے زیادہ عرصہ تک کے لئے اس کے ساتھ بزرگوں کی تشریحات کو اس سے مدائی متن کے ساتھ بزرگوں کی تشریحات کو اس سے مدائی متن کے ساتھ بزرگوں کی تشریحات کو اس سے مدائی متن کے ساتھ مزرگوں کی تشریحات کو اس سے مدائی میں مدائی متن کے ساتھ میں مدائی مدائی میں مدائی مدائی میں مدائی مدائی میں مدائی میں مدائی مدائ

مقدس محصنه كايه بهيا نك انجام تفاجو ألمي كو بهكتنا پرا-

کیسانے اپنے دائرہ اختیار میں کچھ اہل علم کاخاتمہ کردیا ۔ گرخود علم کا خاتمہ کر دینا سکے لئے مکن نہ نخفا۔ کلیسا کا دائرہ اختیا رہم جوال محدود نخفا۔ حب کہ علم کا کناتی بنیا دوں پر قائم ہے ، علم وہ چیز ہے جس کی جڑیں سارے زمین وا سمان میں بھیلی ہوئی ہیں۔ جنا پنج کلیسا کے نجا لفا نہ رویہ کے با وجود علم بڑھتا رہا۔ یہاں سک کہ وہ نو بت آگئ کہ علم کوعمومی بالادشی حاصل ہوگئ ۔ کلیسا کا اختیا رہا حنی کا افسانہ بن کررہ گیا۔

اب کلیسا کے لئے اس کے سواکوئی صورت باتی نہیں رہی تھی کہ وہنی صورت حال کوسلیم کرے۔ حب گلبلیو کو دہ اپنے بہاں مرتد اور فابل سنزا کے خانہ میں لکھے ہوئے تھا وہ باہر کی پوری علمی انہما دنیا بیں ہیرو کا مقام م کل کرچکا تھا۔ یہ واقعہ اب کلیسائی تاریخ میں ایک شر ساک واقعہ بن گیا۔ وہ کلیسائی غیر علمی روش کے لئے ایک علامتی مثال کی حیثیت رکھتا تھا۔ حتی کہ جو چیز پہلے کلیلیوکا مسکاتھی وہ اب خود کلیسا کا مسکلہ بن گئے۔ کیوں کے گلیلیو کا کمی حیثیت کا اعتراف کئے بغیر کلیسا اپنے اعتماد کو بجال نہیں کرسکتا تھا۔

بر المرکان میں کلیسانے اس مسکد پر نظر نمانی کے لئے اُٹھ افراد پرشنم لیک خصوصی کمیشن مفررکیا۔ اس کے ارکان میں مورخ ، ریاضی وال اورسی علمار شامل تھے۔ کمیشن طویل غور وخوض اور بجٹ ومطالعہ کے بعد اس نتیجہ پر بہنچا کہ علم نے آخری طور پریم نابت کر دیا ہے کہ زمین سورج کے گردگھوتی ہے اور اسس معاملہ میں بیقینی طور پر گلیا ہوت پر تھا۔

اس کے بعد می ۱۹۸۳ میں ویکی میں ایک خاص اجلاسس ہواجس میں مورخین مسیح علمارا ورسائنس دانوں کی بڑی تعدا دشر بک ہوئی۔ پوپ جان پال نانی خود بھی اس تاریخی اجتماع میں موجود تھے۔ پوپ نے تام لوگوں کے سامنے اس معاملہ میں کلیسا کی غلطی کا اعتراف کیا اور گلیلیو کے برسری ہونے کا اعسالان کیا۔ انھوں نے کہا:

The Church's experience, during the Galileo affair and after it, has led to a more mature attitude and to a more accurate grasp of the authority proper to her.

گلیلیوکے زمانہ بیں اور اس کے بعد کلیسا کے نجربہ نے اس کوزیا دہ بچنۃ نقطہ نظرا وراختیا ر کے زیا دہ صبح ا دراک تک پہنچایا ہے جو اس کے لئے مناسب ہے رگارجین ۲۹مئی ۱۹۸۳) پیرنصن ادکیوں پیرنصن ادکیوں

کلیسا نے کیوں شرہوس مدی عیسوی میں گلیلیو کا انکارکیا تھا اور بیبویں صدی میں کیوں اس نے گلیلیو کا اقرار کرلیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترصویں صدی عیسوی میں گلیلیو کی شخصیت ایک متنازعہ (Controversial) شخصیت تھی۔ حب کہ بیبویں صدی عیسوی میں وہ ایک تسلیم شدہ (Established) شخصیت بن کی ہے۔

الله المراق الله المراق المراق المراق المراق المراق المراق الله المراق الله المراق الله المراق الله المراق المراق

اتے شوا ہرآ پ کی نبوت کی تصدیق پرجمع ہو چکے ہیں کداب باغتبار حفیقت سی سے لئے اس ب مشبکرنے گا نجائش باقی نہیں رہی و تقابل کے لئے ملاحظہ و داکھر مورسیس بوکیل کی مندرجہ ذیل كتاب \_\_\_ بائبل، قرآن اورسائنس:

(The Bible, The Quran, and Science)

مچركيا وج مے كجن اسبابى بنا پركليسانے كليليوكوان ليا ، انفيس اسبابى موجودگى مسيس وہ حضرت محد کونہیں ما نیا۔ وہ بدستور آب کوب اون بی (False Prophet) کے خانہ میں دالے ہوئے ہے۔اس کی وجہ وہ فرق ہے جو با عتبار نوعیت دونوں شخصیتوں کے درمیان یا یاجا تا ہے۔ گلیلیوکوما ننا صرف ایک فنی غلطی کا اعتراف ہے۔ حب کحفرت محسد کوما نناا بے بور سے وجود کی تفتی کے

ہم معنی ہے۔ گلیلیوایک فلکیات داں تھا۔ اس کاکیس فلکیاتی علم کاکیس تھا۔ جب کے حضرت محمد ایک پیغیر بھے سے صداکر اورآپ کاکیس خدا کی پنمبری کاکسیں۔ یہ فرق دونوں کے معاملہ کونوی طور پر ایک کودوسرے سے جداکر ویتا ہے۔ گلیلیوکو ما ننا عرف ایک علمی بیجانی (Scientific truth) کوما ننا ہے۔ اس کے ریکس حضرت محدکو ما نناایک مذہبی سے ان (Religious truth) کوماننا ۔ گلیلیوکو ماننا کلیسا کے لئے ایک ایسے فارجی واقعہ کوما ننا تھا جس سے اس کے اپنے اوپر کوئی زونہیں بطرتی تھی۔ اس کا پنامخصوص ڈوھا پنجہ اس کے بعید بھی بدستور برقرار رہنا تھا۔اس کے برعکس حضرت محدکو ما ننا ایک ایسے واقعہ کو ما ننا تھاجس کا براہ راست تعلق اس کے اپنے ڈھانچے سے تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت محد کو مانتے ہی یا پائیت اپنے وجود کا جو از کھو دیتی ہے۔ اس کے بعد کلیسا کا پورامحل اچا نک زمین پرگربرہ تاہے۔

حضرت محتدنے تو حید کی تعلیم دی حب که موجوده کلیسا کا سارا ڈھانچہ نثلیث محقیدہ پر قائم ہے ۔حضرت محد نے حضرت میح کوخدا کا پنغیمبرت یا حب کیلیسا حضرت میسے کو خدا کا بیٹیا قرار دے كراپنا ندمبى فلعتكمبركئ موئے ہے۔حضرت محدنے ذاتی على كونجات كى بنيا دُفراد ديا، جب كركليسا كاسارا ندیمی دھانچہ کفارہ کے عقیدہ پر قائم ہے، وغیرہ ۔ ایسی حالت میں کلیسا کیسے حضرت محدکومان لے۔

گلیلیوکا افرار کرنے کے بعد بھی کلیسا کی حیثیت بدستور باتی رہتی تھی۔ جب کہ حضرت محمد کا اقرار كليساكے لئے خود اپنے انكار كے بم عن ہے۔ اور بلاست، دنیا میں ایسے لوگ سب سے زیادہ كم پائے جانے ہیں جو اس قسم کی جراً ت کا ثبوت دیے سکیں۔ کلیسا صرف اپنی نفی کی قیمت پرحضرت محمر کو مان سکتا ہے۔ ا وراس دنیا میں کون ہے جوابی نفی کی قیمت پر کسی ہجاتی کوماتنے کے لئے تیار ہوجائے۔

کسی حقیقت کے نابت شدہ ہونے کے دو درجے ہیں۔ ایک ہے اس کا نظری طور پر ثابت ہونا و ور سرے اس کاما دی طور بر نابت ندہ بن جانا ۔غیر مذہبی حقیقت موجودہ دنیا ہی آخری مدنک نابت ہوجاتی ہے ۔ حب کہ مذہبی حقیقت موجودہ دنیا ہیں صرف نظری طور پر نابت ہونی ہے۔ ما دی یا ظاہر طور بر وہ صرف آخرت کی دنیا بین نابت شدہ سے گی۔

بہی وَجہے کہ غیر ند مبی حقیقت کو لوگ فور اً مان لیتے ہیں۔ کیوں کراس کے معاملہ میں انسان کے لئے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رئتی۔ اس کا انکار کرنا لینے آپ کو انسانیت کے قافلہ سے کا ط لینے کے ہم معنی بن ایس

جاتاہ۔

اس کے برعکس بذہی حقیقت کو اکثر حالات بیں آدمی لمنے کے لئے تیاز نہیں ہوتا کیوں کہ موجودہ دنیا میں وہ صرف نظری طور برنیا بت ہوتی ہے۔ اس کاحتی اور ظاہری انبات صسرف آخرت کی دنیا میں ہوگا۔
اس بنا پر بیاں آدمی کے لئے ہمینہ یہ گنجائن موجود رہتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ الفاظ ہول کراس کا انکا رکر دے ۔
گر یہی آدمی کا اصل امتحان ہے ۔ نظری دلائل کی سطح پر حقیقت کو پہلی نئے ہی کا دوسرانا م ایمان ہے ،
اور ایمان کے بغیر کمی کو خدا کی جنت نہیں ہاسکتی ۔ قیامت میں نام لوگ مجبور ہوں گے کہ وہ حقیقت کا اعتراف کریں ۔ کیوں کہ وہال حقیقت اپنی آخری اور کا مل صورت بین ظاہر ہوجائے گی ۔ گر دنبا میں اعتراف کریں ۔ کیوں کہ وہال حقیقت اپنی آخری اور کا مل صورت بین ظاہر ہوجائے گی ۔ گر دنبا میں حقیقت کو وہی لوگ مانے ہیں جو کمی چیز کو اس کے معنوی جوہر کے اعتبار سے پہلی نے کا حوصلہ رکھتے ہوں گو یا جو کچھ عام لوگوں پر تھیا میت کے دن گذر نے والا ہے وہ مومن پر اسی دنیا میں گذر جا تا ہے ۔ وہ دیکھنے سے پہلے دیکھ لیتا ہے ۔

ہ ، یہ دیکھنے سے پہلے دیکھنا" ہی در اصل جنت کی قیمت ہے جواس کا نبوت دے وہی و تمخض ہے جب کوفد اک ابری جنت میں دا خلہ لمے گا۔

"اسلام، بالفاظِ دیگرخداکی سچی ہدایت، اُبدی حقیقوں کا اظہار ہے۔ انسان کو اسلام، بالفاظِ دیگرخداکی سچی ہدایت، اُبدی حقیقوں کا اظہار ہے۔ انسان کو اپنی زندگی کی مادی تعمیر کے لئے جس طرح سورج کی روشنی کی مستقل ضرورت ہے، اسی طرح اس کواپنی زندگی کی روحانی اوراخلاقی تعمیر کے لئے خداکی سچی ہدایت کی لازمی ضرورت ہے ۔ حقیقت بیہ کے کہ سورج کے بغیر آدمی کی و نیااندھیری ہے اور ہدایت کے بغیر آدمی کی آخرت اندھیری۔







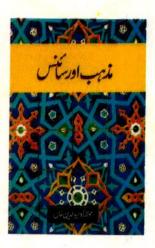

#### ISLAMIC STUDIES

#### GOODWORD

www.goodwordbooks.com ISBN 978-81-7898-868-9



9 788178 988689

₹ 50